

# اصلای بجایی

جلدم

#### بالمرتبني الالقورييوالى











- دنیا بڑی نہیں ،اس کی مجت بڑی ہے

مالداری اورمفلسی الثرتعالی کی حکمت برمینی ہے

◄ طالب دنياراحت ميں بنيں ہوتا۔

→ کونسی جاہ مذہوم ہے ؟







#### **T**

## بشنأن ألخزاج فيزا



الحمدالله ربّ العالمين، والعاقبة للمتقين والصّلاة والسّلام على رسوله الكريم، وعلى كل من تبعهم باحسان الى يوم الدين، أمابعد

الله كففل وكرم ت "اصلاح بالس جلد چهارم" بهى تيار موكرآپ كے سامنے آچى جارم" تحقيقات اور كسامنے آچى ہے الجمد لله يجلد "انفاس عينى" كے باب دوم" تحقيقات اور باب سوم تهذيبات" سے متعلق مجالس كے بيانات برمشمل ہے، الله تعالى ناشر اور مرتب اور ديگر حضرات كواس كام كوصد ق واخلاص سے كرنے كى توفيق عطا فرمائے۔ اور تمام ركاولوں كودور فرمائے۔ آين۔

عبدالله میمن ۱رجادی الثانی ۱۳۲۳ء

|          | اجمالی فهرست مجانس                                                                                        |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفخيسر   | مجلس نمبر موضوع                                                                                           |
| 79       | مجلس نمبر وساور العلاج المران كاعلاج وساور العراق المران كاعلاج وساور العراق المران كاعلاج والمران كاعلاج |
| 79       | مجلس نمبره خیالات آنے اور لانے کا فرق                                                                     |
| 41       | بىلى نمبرا ۵                                                                                              |
| 10       | بل نمبرزa غصه اوراس كاعلاج                                                                                |
| 94       | بل نمبر۵° غضه کے نقاضے پر مل مت کرو                                                                       |
| 114      | فلس نمبر المصفحة عضه كوقا بويس كرنے كاطريقه                                                               |
| 144      | فلس نمبر۵۵ حسداوراس کاعلاج (۱)                                                                            |
| ۱۲۵      | بلس نمبر۲۵ حسداوراس کاعلاج (۲)                                                                            |
| 140      | بلس نمبرے۵ کینه اور بغض اور اس کا علاج                                                                    |
| 144      | بلس نمبر۵۸      مُټ د نیا اوراس کا علاج: بیوی ہے مجت حبّ د نیانہیں                                        |
| 4.1      | بلس نمبروه منفلت اوراس كاعلاج بخفلت كاعلاج مسنون دعاكي                                                    |
| 717      | بلس نمبره ۲ فت دنیا اوراس کاعلاج: دنیا بری میس، اس کی مبت بری ہے                                          |
| 474      | السنبرا٢ حبّ دنيا اوراس كاعلاج: الدارى اوطلى الله تعالى كا حكمت ربني ب                                    |
| 402      | بلس نمبر ۲۱ ختِ دنیااوراس کاعلاج: طالب دنیاراحت مین نهیں ہوتا                                             |
| 124      | بلس نمبر ۲۳ فت ونیااوراس کاعلاج ونیا کی مجنت عقلیه ممنوع ب                                                |
| 191      | لس نمبر ۲۸ منتب جاه اوراس كاعلاج: منتب جاه كي حقيقت                                                       |
| 4.2      | الس نبر۲۵ فب دنیااوراس کاعلاج: کونی جاه ندموم ہے؟                                                         |
| <u> </u> |                                                                                                           |

# فهرست مضامين

| صخيمبر    | عنوان                                       |
|-----------|---------------------------------------------|
|           | وساول اور خيالات اوران كاعلاج               |
| ۳۱        | وساوس كاعلاج" عدم التفات"                   |
| <b>""</b> | کوئی شخص وساوس سے خالی نہیں                 |
| ٣٣        | دین پر چلنے والے کووسوے زیادہ آتے ہیں       |
| " mm      | ان کی طرف توجہ نہ کی جائے                   |
| ۲۳        | "وساوس"ا يمان كى علامت ہيں .                |
| ٣٢        | چورای گھر میں آتاہے جہاں دولت ہو            |
| 70        | خیالات پر پریشانی ایمان کی موجودگی کی علامت |
| 3         | وساوس کیوں آتے ہیں                          |
| 44        | وساوس وخيالات كي مثال                       |
| ٣٤        | وسادس کے وقت اپنے کام میں مشغول رہو         |
| ۳۸        | وساوس کاایک اور علاج                        |
| 49        | دوسرے خیال کی طرف متوجہ ہو جاؤ              |
| ٣9        | وساوس دور کرنے کیلئے کوئی و ظیفہ نہیں       |
| ٠,٠       | صحت مقصود ہوتی ہے نہ کہ دوا                 |

| صغينبر     | عنوان                                 |
|------------|---------------------------------------|
| ЧА         | امام غزالی اور ان کے بھائی کا واقعہ   |
| 49         | خلاصه                                 |
| •          | عجُب اوراس كاعلاج                     |
| ۲۳         | تهيد                                  |
| ٠٢٣        | ° بُجِب 'کی تعریف                     |
| 20         | مُجِب، كِبراور كَلِبَر مِن فرق        |
| 40         | چوشی چیز"انتکبار"                     |
| 24         | نجب كاعلاج<br>1                       |
| 44         | علم كوعطاء حن منجهو                   |
| 22         | نیک کام کرنے پرخوشی ایمان کی علامت ہے |
| 22         | يەخوشى نفتەخوشخىرى ب                  |
| ۷۸         | خوشی مطلوب، خوشی ممنوع                |
| 29         | فرق كيلية "شيخ" كي ضرورت              |
| <b>4</b> 9 | آج کل" شُخ" بنانے کے مقاصد            |
| ۸٠         | تونیق البی پرشکر کرنا چاہئے           |
| ۸۲         | شکر کے نتیج میں مزید توفیق ہوگی       |

| The second secon |                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| صغيتمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | عنوان                                      |
| AY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | "شکرادا کرنا" قلندری مل ہے                 |
| Arr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | شکرادا کرنے کی مثق کرو                     |
| No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | "شكر"رذائل كى جراكا تا ہے                  |
| The state of the s | غصه اوراس كاعلاج                           |
| X2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | "غضه" أم الامراض ہے                        |
| XX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | غضه کے ساتھ جمع ہونے والے امراض            |
| AA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | روجبلی چیزیں                               |
| <b>3</b> 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | مخقرنفيحت كامطالبه كرنا                    |
| 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | غضه مت كرنا                                |
| 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | غصته ضروری بھی ہے                          |
| 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ایک صاحب بهادر کاقضه                       |
| 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | غضه کرنا عبادت بھی ہے                      |
| 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ما لك ابتداءً بالكل غصّه نه كرے            |
| 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | نفس کو دوسری سمت میں موردد                 |
| 953                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | غصه كاپېلا علاج ، اپنے عيوب كوسوچنا        |
| Ars J. Fahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | غصّه کا دوسرا علاج مغضوب علیه کودور کردینا |
| L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            |

| · · ·    |                                        |
|----------|----------------------------------------|
| صفحةنمبر | عنوان                                  |
| 95       | حضور بھائے ہے میاج کرنا ثابت ہے        |
| 98       | غضه کے دنت سزامت دو                    |
| 98       | غصه کا تیسراعلاج، عذاب الہی کا استحضار |
|          | غصّه کے نقاضے پڑمل مت کرو              |
| 1        | معاف کرناافضل ہے                       |
| 1-1      | بزرگوں کی مختلف شانیں                  |
| 1.4      | بدله لين يل وقت كيول ضائع كرول         |
| 1.1      | , גוי, או גר ברא <u>ו</u>              |
| 1.1      | بدله لینے میں تمہارا فائدہ             |
| 1.4      | ایک اشکال                              |
| 1.4      | اشكال كا جواب                          |
| 1.0      | ال مديث يركلام                         |
| 1.4      | حضرت مولا نارشيد احمرصاحب كنگوي كاجواب |
| 1.4      | بزرگوں كيلي تقبل كلام مت نكالو         |
| 1.4      | غضه آنا غيرا فتيارى ب                  |
| 1.7      | عدے تجاوز کرنا ندموم ہے                |
| 1-1      | غصه كاعلاج: تتمت كااستعال              |
|          |                                        |

| صفن       |                                                              |  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|--|
| صفحة تمبر | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                        |  |
| 1.9       | ہتت کوکام میں لانے کی تدبیریں                                |  |
| 1.9       | کیلی اور دوسری تدبیرین                                       |  |
| 11.       | غصّه کا ایک اور علاج: درود شریف پڑھنا                        |  |
| 111       | مت کوکام میں لانے کی تیسری تدبیر: الله تعالی کے غضب کوسو چنا |  |
| 111       | تكلّف كركے نرى اختيار كرو                                    |  |
| 111       | غضہ کے وقت کی سات تدبیریں                                    |  |
| III.      | میں بھی اللہ تعالیٰ کا خطاوار ہوں                            |  |
| 1114      | الله تعالی مجھے معاف کرویں گے                                |  |
| 111       | ایک صحابیؓ کے معاف کرنے کا واقعہ                             |  |
| 110       | سمى كام ميں لگ جاؤ                                           |  |
| 110       | غصه دور کرنیکی ایک اور تدبیر: اپنے کوپستی کی طرف یجانا       |  |
|           | غصّه کو قابومیں کرنے کا طریقه                                |  |
| 14.       | غصے کا گھونٹ اللہ تعالیٰ کومجبوب ہے                          |  |
|           |                                                              |  |
| 141       | ول توڑنے کیلئے ہے                                            |  |
| 177       | نفس کی خواہشات کو کچل دو                                     |  |
| 177       | حلاوت ایمانی نصیب ہوتی ہے                                    |  |
| 144       | ىيەحلاۋت مُفت تېيى ملتى                                      |  |
|           |                                                              |  |

| صفحةنمبر | عنوان                                  |
|----------|----------------------------------------|
| 144      | بربادول برتجليات كانزول                |
| ith      | دل برذرانشر لگایے                      |
| 144      | دفة دفة سيغضه قابع على أجائ كا         |
| 170      | انسان کافش دودھ مے بچ کی طرح ہے        |
| 144      | نقس كوب مهارمت جيوز و                  |
| 174      | غصه کا بهترین علاج                     |
| 142      | اپی مال کے باؤل میکو کرمعانی ماگو      |
| 144      | شخ کی محرانی میں علاج کرے              |
| IYA      | غصة كالكاور علاج                       |
| 119      | عصة كے وقت بچ كونبيس مارنا جائے        |
| 14.      | بچوں کو مارنا برا خطرناک معاملہ ہے     |
| 141      | سادی میں بچوں کے مارنے پر پابندی       |
| 171      | غصّہ ختم ہونے کے بعد سوچ سمجھ کر سزادو |
| 144      | اختاب حسداوراس كاعلاج (۱)              |
| 120      | تمييد                                  |
| 144      | تين يزي اوران كاعم                     |
| 144      | حد کس کو کہتے ہیں؟                     |

| صفحةنمر | عنوان                                          |
|---------|------------------------------------------------|
| 101     | ان خيالات كو يُراسمجھو                         |
| 101     | جس سے حسد ہور ہا ہے اس کی تعریف کرو            |
| 104     | حضرت جنید بغدادی کا چور کے پاؤں چومنا          |
| 100     | ہرانسان کے اندر کوئی خوبی ہوتی ہے              |
| 105     | محسود کی مدح کرو                               |
| 100     | محسود سے نیاز مندی کے ساتھ ملاقات کرو          |
| 100     | محسود کے ضرر پر رنج ظاہر کرواوراس کی تعظیم کرو |
| 100     | محسود کو ہدید دیا کرو                          |
| 164     | بیکام بار بارکرنے سے حسد دور ہوگا              |
| 104     | حسداور حقد میں فرق                             |
| 104     | ی کینہ ہے                                      |
| 101     | مادہ کو کمزور کرٹا ضروری ہے                    |
| 109     | شیطان کی حکایت                                 |
| 14.     | علم ے حب جاہ اور حسد پیدا ہوجاتا ہے            |
| 141     | حضرت مولانا محمدادريس صاحب كاندهلوي كااخلاص    |
| 141     | مدى وجه سے تعلقات كى خرابى                     |
| 144     | بے مثال دوستی کا نمونہ                         |
|         |                                                |

انسان کے پاس تراز وہیں حضرت علی کھی کاسبق آ موز واقعہ الاس صحابہ کرام میں ترکیہ شدہ تھے

| The state of the s |                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| صفحةنمبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | مستون من |
| ILM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ''کینَّهٔ' کاعلاج                            |
| 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | جنت کے لئے قربانی دین پڑتی ہے                |
| 124                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الل كا عدرا جهائي علاش كرو                   |
| 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | کوئی پر انہیں قدرت کے کارخانے یں             |
| 122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | كينه علق وعيدول برنظر كرو                    |
| 141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | يد بات بغض مين داخل نبين                     |
| 149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | القباض طبى كيدنبين                           |
| 149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | دوسرے کے نقصان ہے دل میں فرحت                |
| 14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ي فرحت قابل دفع ب                            |
| IAI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | غیرافتیاری خیال گناہ نہیں لیکن پُراہے        |
| IAI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | تكليف يبنيخ كوا بي برعمل كالمتيجه بجهنا      |
| MY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | جلّاد بادشاہ کے عمم کا تابع ہے               |
| IAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | "تقدير"اس سے بيكرارى ب                       |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | يەسوچنا اختيارى ب                            |
| IAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حضرت ذوالتون مصري كاواقعه                    |
| INT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | میں بی سب سے زیادہ بدمل ہول                  |

| صفحةنمبر | عنوان                                           |
|----------|-------------------------------------------------|
| IAO      | یہ سب کام کسی اور کے اشارے پر ہورہے ہیں         |
| ۱۸۵      | دنیابی میں پاک صاف کرنا چاہتے ہیں               |
| 144      | يەسوچنا كىينەكوخىم كردىگا                       |
|          | بيوى سے محبت حبِّ د نيانہيں                     |
| 19.      | بیوی سے محبت محمود ہے                           |
| 19.      | ہروہ چیز جو گناہ پر آ مادہ کرے'' دنیا'' ہے      |
| 191      | مباحات میں انہاک'' دنیا'' ہے                    |
| 191      | پھر د نیامصرنہیں                                |
| 194      | کیااہل دنیاسب کافر ہیں؟                         |
| 191"     | ''غفلت'' کا نام دنیا ہے                         |
| 195      | بیوی سے عبت عین دین ہے                          |
| 190      | تفویٰ بر صنے سے بیوی سے محبّت زیادہ ہوتی ہے     |
| 140      | ہماری اوران کی محبّت میں فرق                    |
| 140      | ان کی محبّت اداء حقوق کیلئے ہے                  |
| 194      | حضورا قدس على كاازواج مطهرات سے خوش طبعی برتعجب |
| 192      | بيدونول باتيل جمع هو على بين                    |

| صفحةنمبر | عنوان                                         |
|----------|-----------------------------------------------|
| 194      | قطبی پڑھ کرایصال ثواب کرنا                    |
| 191      | ملاً حسن کے درس میں دل سے اللہ اللہ جاری تھا  |
| 191      | ا تباع سنّت کوا ختیار کراو                    |
| 199      | اس کیلئے مثق کی ضرورت ہے                      |
| 199      | ېرعمل کو د بن بنالیس                          |
| 7        | خلاصه                                         |
| 7        | غفلت اوراس كاعلاج:مسنون دعائيس                |
| ۲.۳      | کونی غفلت ندموم ہے؟                           |
| 4.4      | فراغت کے وقت توجہ الی اللہ نہ ہونا غفلت ہے    |
| 7.0      | توجدالی اللہ سے مانع مشغلہ اختیار کرناغفلت ہے |
| 4.0      | غافلوں میں بیٹھناغفلت ہے                      |
| 7.4      | د نیاوی کام غفلت پیدا کرتے ہیں                |
| 4.4      | د عائمیں پڑھناغفلت ہے نکال دیتا ہے "          |
| 4.2      | الله تعالى كو بھلا دينے كا نام غفلت ہے        |
| 4.4      | متحب اورمندوب کام بھی کرنے چاہئیں             |
| 4.4      | تبلیخ میں نکلنے سے دعا کیں یاد ہوجاتی ہیں     |
|          |                                               |

2. 海南南海

| صفحةنمبر | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 4.9      | مسنون دعائيس الله تعالیٰ کا انعام ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 4.9      | غفلت بدی بلا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 41.      | انگلینڈ میں اسکول کے بیچے اور مسنون دعائیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 711      | بچین میں دعا ئیں سکھا دیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|          | د نیابری نہیں،اس کی محبّت بُری ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 414      | د نیا کما نامنع نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 414      | حضرت فاروق اعظم رضي المائية الله كالعام المائية المائي |  |
| YIL      | د نیا کودل و د ماغ پرسوار کرنا کراہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| YIZ      | دنیا کی''وقعت'' دل سے نکال دو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| YIA      | وہ فخص بردا بدنصیب ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 419      | نه خدا بی ملانه وصال صنم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 419      | د نیا کی وقعت بڑا فتنہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 44.      | مالداروں ہے دوئی پرفخر کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 44.      | سورة عبس كى ابتدائى آيات كا نزول كيوں موا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 777      | سب سے زیادہ خوش نصیب انسان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| , AKK    | وومر _ نمبر كا أنسان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |

| صفحةنمبر | عنوان                                   |
|----------|-----------------------------------------|
| , YYY    | تيسر بيم نبر كانسان                     |
| 778      | . چوتھے نمبر کا انسان                   |
| 446      | دمثق کے ایک بزرگ کا واقعہ               |
| 440      | جو پاؤں پھیلاتا ہے وہ ہاتھ نہیں پھیلاتا |
| 440      | ان كاليمل قابل تقليد نهيس               |
| 444      | وقعت کردار کی وجہ ہے ہونی جا ہے         |
| 774      | ينازك كام ب                             |
| 444      | ایک دولت مند کے گھمنڈ کا واقعہ          |
| 444      | د نیاایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں   |
| 779      | د نیاا کی ضرورت ہے                      |
| 449      | امام زہری اور دنیا کی بے وقعتی          |
| 74.      | حضرت ليث بن سعد اور دنيا                |
| 441      | حضرت ميال جي نورمحدرجمة الله عليه       |
| 441      | ا يك چوركا واقعه                        |
| 444      | الله تعالیٰ کے انتقام ہے ڈرو            |
| 444      | چوراورمیاں جی میں جھڑا                  |
| 444      | دنیا مانگو مگراس کی عظمت سے بچو         |

| صفحةنمبر | عنوان                                       |
|----------|---------------------------------------------|
| 444      | حضور ﷺ کی ایک دعا                           |
| 444      | ایک پیرصاحب کا واقعہ                        |
| 440      | د نیا کی ندّمت بھی زیادہ نہ کرو             |
| 444      | دنیا قابل ذکر چیز نہیں                      |
| 442      | گناہوں کو بالکل یادنہ کرو                   |
| 444      | فتنول کوجها تک کربھی مت دیکھو               |
| 444      | گناہوں کے بارے میں معلومات بھی مت کرو       |
| 749      | نفس کا ایک اور دھو کہ                       |
| 149      | گناه كرك سے بياس اور برصتى ہے۔              |
| rp.      | گناہوں سے لاتعلق ہو جاؤ                     |
| 441      | جواب جاہلان باشد خاموشی                     |
| 177      | هر چیز کی تر و پد ضروری نبی <i>ن</i>        |
|          | مالداری اور کسی الله تعالی کی حکمت پربنی ہے |
| 444      | برفكر دنياندموم نبيس                        |
| ٢٣٤      | ''مال''مطلقاً خلاف زمز بين                  |
| thr      | دولت كوسر شي كا ذريعه مت بناؤ               |
| . LLV    | دولت كواعمال صالحه كا ذريعه بناؤ            |

| صفحتمبر | عنوان                                     |
|---------|-------------------------------------------|
| - 444   | منج کو ناخن نددینا عین مصلحت ہے           |
| 444     | كم خوش حالى دول يا زياده؟                 |
| 10.     | زیادہ خوش حالی کا مقام صرف جنّت ہے        |
| 101     | د نیا اور جنّت دونو ل کیول نہیں دی م      |
| 101     | كياغريب پراللەتغالى كوترىنېيس تا تا؟      |
| 404     | الله تعالیٰ حاکم بھی ہیں اور حکیم بھی ہیں |
| 404     | بعض لوگوں کا مالدار ہونا مفید ہوتا ہے     |
| 404     | رمضان میں کم کھانے کا اہتمام ٹھیک نہیں    |
| YOU     | افطار میں جلدی کرو                        |
| 400     | رمضان میں رزق بر هاديا جاتا ہے            |
| 700     | حضرت سفیان توری بزرگ بھی اور دولت مند بھی |
| 100     | امام مالک کاروزانه نیا جوژا پېننا         |
| 404     | ونیادے دنیای محبّت شدے۔                   |
|         | طالب د نیاراحت میں ہمیں ہوتا              |
| 14.     | نیکی کے کاموں میں ترقی ماموریہ ہے         |
| 441     | دین کے بغیرتر قی عذاب ہے                  |
| 441     | ترقى در جم ياتر فى ورم                    |

| سفحتمير | عنوان                                          |
|---------|------------------------------------------------|
| 744     | طالب ونیاراحت میں نہیں                         |
| 44      | آ خرت کے مقابلے میں دنیا بے حقیقت ہے           |
| 748     | دنیاا بنی ذات کے اعتبار سے بھی قابل محبّت نہیں |
| 444     | دولت مندمصائب كاشكارين                         |
| 444     | ایک صاحب ژوت کا حال                            |
| 444     | دنیا کی حرص بردهتی رہتی ہے                     |
| 448     | تناعت میں"راحت" ہے                             |
| 444     | راحت میں کون؟                                  |
| 444     | میرے پیانے میں لیکن حاصل میخاند ہے             |
| 444     | ايك سبق آموز قضه                               |
| 749     | ہاتھ میں اٹھنے والی تھلی کا کیا کروں؟          |
| 44.     | دہ مال کس کام کا جواولا دے ملاقات نہ کرا سکے   |
| 44.     | د نیا کے اعتبار سے پنیچ والوں کودیکھو          |
| 721     | ایک مجذوب کی قناعت                             |
| 121     | فقیری کے اندر سکون اور اطمینان ہے              |
|         | دنیا کی محبّت عقلیہ ممنوع ہے                   |
| 424     | كسب دنيا ممنوع نبيس                            |

قرآ نِ كريم كاارشاد

| صفحةنمبر   | عنوان                                                 |
|------------|-------------------------------------------------------|
| YKA        | فی نفسه دنیا کی محبّت ندموم نہیں                      |
| YLA        | دنیا کی محبّت زیادہ ہونے کی علامت                     |
| 469        | طبعی احتبیت بھی ممنوع نہیں                            |
| 469        | عقلی محبت الله اور اس کے رسول سے ہونی جاہئے           |
| ۲۸۰        | حضرت فاروق اعظم ملم كاواقعه                           |
| PAI        | اچا تک بیانقلاب کیے آگیا؟                             |
| . ۲۸۱      | حضرت فاروق اعظم عظيه محبت طبعي سمجيح                  |
| YAY        | محبت طبعی اختیار سے خارج ہے                           |
| <b>YAT</b> | حضور عظی کا از واج مطبرات کے ساتھ مساوات کرنا         |
| YAP        | ''محبّت عقلی' ضا بطے کا تعلق ہے                       |
| YAP        | محبّت عقلی کومحبت طبعی میں تبدیل کرنے کا طریقہ        |
| YAP        | مولوی اور صوفی کی محبّوں میں فرق                      |
| 410        | محبّت عقلی کو معبت طبعی ' میں تبدیل کرنے کی کوشش کریں |
| YA4        | حضرت مولا نارشیداحمر گنگونگ کا ایک واقعه              |
| Y14        | حضرت گنگوه ی کامقام                                   |
| YAZ        | بيمقام توجميس بهى حاصل ندموا                          |
| 412        | شریعت طبیعت بن گئی ہے                                 |
| YAA        | صحابه کرام اورمجت طبعیه                               |

| صفحةنمبر | عنوان                                                |
|----------|------------------------------------------------------|
| 449      | عشق توایک ہی ذات ہے ہونا چاہئے                       |
| 449      | اب تو آ جااب تو خلوت ہوگئی                           |
| 49.      | خلاصه<br>حُبِّ جاه اوراس کا علاج: حُبِّ جاه کی حقیقت |
| 498      | تمہید                                                |
| 494      | ''جاه'' کی تعریف                                     |
| 494      | حُتِ جاہ ہلاک کرنے والی بیاری ہے                     |
| 490      | خب جاه کا پېلاحمله اخلاص پر                          |
| 494      | اخلاص ختم ہونے ہے کچے نہیں بچنا                      |
| 192      | " جاه "ایک ناپائیدار اور غیرافتیاری چیز ہے           |
| 494      | منصب اورعہدہ ہے'' جاہ'' کا حصول ضروری نہیں           |
| 191      | دوسرے کی تعریف ہوا میں اڑ جاتی ہے                    |
| 199      | تعريف كوسوج كرلطف ليت ربهو                           |
| Y99 ·    | حُبِ جاہ ختم کرنے کا بہترین نسخہ                     |
| ۳.۰      | مخلوق كى تعريف كاكيا اعتبار                          |
| ۳        | پیا جے جاہے سہا گن وہی                               |
| ۳٠۱      | مخلوق کی تعریف سے جنت نہیں ملے گ                     |
| ۳.۲      | عالم کے ذریعہ جنم وسکائی جائیگی                      |

| سفحةنمبر   | عنوان                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------------|
| MID        | دلوں بر حکومت کرنے والے                                                |
| 414        | بنگلہ دلیش پر حکومت کرنے والے بزرگ                                     |
| 414        | اليي جاه معتزمين                                                       |
| MIZ        | شهرت سے اپنے کو بچاؤ                                                   |
| 414        | شہرت انسان کو پریشان کردیتی ہے                                         |
| MIN        | شهرت طلب كرنا                                                          |
| 414        | مجھ ہے سبق سکھو                                                        |
| 119        | گوشہ شین آ رام میں ہے                                                  |
| 419        | خدمت کاحق ادا کرو                                                      |
| 419        | د نیا کے عہدوں کا حال<br>نام میں میں مصری ا                            |
| 441        | خادمیت کا منصب اختیار کرلو                                             |
| 441        | دوسرے منصب میں خدمت کا جذبہ<br>ایک سوال اور اس کا جواب                 |
| <b>444</b> | ایک بزرگ کا اپی تعریف من کر ہنسنا<br>ایک بزرگ کا اپی تعریف من کر ہنسنا |
| mym        | بین بررت میں ریف کا وہت<br>بیمیرے اللہ کی تعریف ہوتی ہے                |
| 446        | میں مریف ہوں ہے۔<br>تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کیلئے ہیں                 |
| 444        | دوسرول کی تعریف پریشکر کرو                                             |
| 440        | جاہ ہے اصل مقصود دفع مصرت ہے                                           |
| 444        | جاه کا جائز درج                                                        |
| 444        | ایک لطیفہ                                                              |
| 442        | لوگوں کی اذبت سے بیخے کیلئے جاہ کا حصول                                |
|            |                                                                        |
|            |                                                                        |
|            |                                                                        |

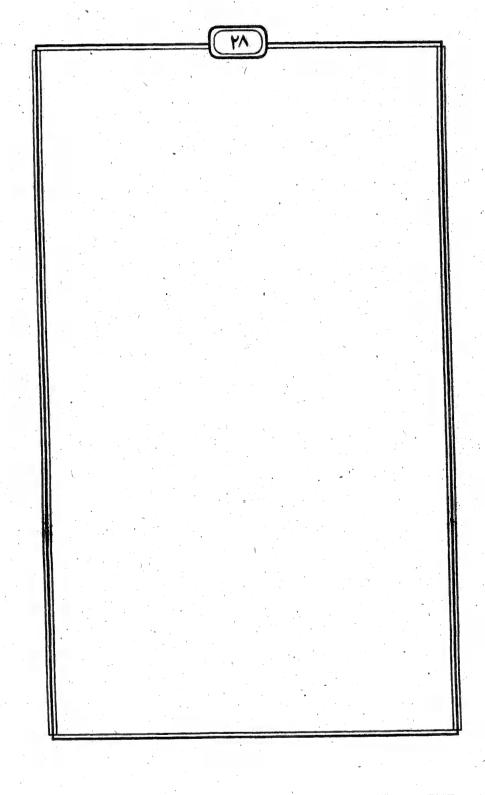



مقام خطاب : جامع مجددار العلوم كراچي

ونت خطاب : بعد نماز ظهر ـ رمضان المبارك

اصلاحی مجالس: جلد نمبر ۲۲

مجل نبر: ۲۹

بِسَمِ اللهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيَمِ المُ

### وساوس اور خيالات اوران كاعلاج

الحمدالله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصّلواة والسّلام على رسوله الكريم وعلى آله واصحابه اجمعين ـ أمَّا بَعْدُ!

چونکہ یہ کتاب "انفاس عیلی" بڑی جامع کتاب ہے، اور بہت سے
ابواب پر مشمل ہے اور ہر باب بے شار ملفو ظات پر مشمل ہے، اس لئے
بالاستیعاب اس کو پڑھ کراس کی تشر تے کرنا تو مشکل ہے۔ لہذا میں صرف منتخب
صتہ پڑھ کراس کی تشر تے بیان کر دیتا ہوں تاکہ ضروری ضروری باتوں کا بیان
ہو جائے۔ اس لئے آج میں اس کتاب کا نیا باب شروع کر رہا ہوں، جو
"وساوس" ہے متعلق ہے۔

وساوس كاعلاج "عدم التفات"

حضرت والان ارشاد فرمایا:

وساوس كا علاج عدم النفات ہے اور بس، ليكن "عدم النفات" كو مقصود بالغير سجھ كركام ميں نه لائے بلكه اس كو مقصود بالذات سمجھ، خواداند فاع وسادس اس پر مرتب مویانه ہو۔

ای طرح "راحت" کومقصود بالذات نه سمجها جائے، بلکه اس پر آماده رہنا چاہے که اگر تمام عمراس بھی زیادہ کلفت ہو تودہ بھی محبوب کاعظیہ ہے۔ " لأنه لیس بمعصیة و لا اختیاری و کل ما کان کذالك فهو نعمته "اور عبدیت یہی ہے۔ کدالك فهو نعمته "اور عبدیت یہی ہے۔ پر ردو صاف ترا حكم نیست دم درکش بدردو صاف ترا حكم نیست دم درکش کہ آنچہ ساتی ماریخت عین الطافست که آنچہ ساتی ماریخت عین الطافست اس شعر کو کبھی کبھی پڑھ لیا کرے۔

#### کوئی شخص وساوس سے خالی نہیں

حضرت والانے اس ملفوظ میں وسوسہ کا اور ایک کثیر الورود شبہ کا علاج فرمایا ہے۔ لوگوں کو وسوسے اور خیالات فاسدہ بہت آتے رہتے ہیں، بعض او قات ایسے خیالات اور وساوس آتے ہیں کہ اس کے نتیج میں انسان یہ سوچتا ہے کہ اس کی وجہ سے میں کہیں کافر تو نہیں ہوگیا، کوئی شخص شاید ایسا نہیں ہے جس کو بڑے بڑے خیالات اور وسوئے نہ آتے ہوں، بلکہ وسوئے آتے ہیں،
اوراس سے لوگ پریشان ہوتے ہیں، خاص کروہ شخص جس نے دین کے راستے
پر چلنے کا ابھی قصد کیا ہے اور قدم بڑھایا ہے، ایسے شخص کو بہت زیادہ وسوسے
آتے ہیں،اوراس کے دل میں بہت سے خطرات گزرتے ہیں۔

#### دین پر چلنے والے کو وسوے زیادہ آتے ہیں

جس شخص کادین کی طرف اور اصلاح کی طرف دھیان ہی نہیں ہے، اور ون رات دنیاوی مشاغل میں منہمک ہے، فسق و فجور میں مبتلاہے، ایسے شخص کو وسے نہیں آتے، وسوے اس شخص کو آتے ہیں بجواللہ تعالیٰ کے راسے پراور وین کے راسے پر اس کو طرح طرح کے وسوے آتے ہیں۔ وین کے راسے پر اس کو طرح طرح کے وسوے آتے ہیں۔ ایسے وسوے آتے ہیں کہ ان کی وجہ ہے آدمی کو شبہ ہونے لگتا ہے کہ میرا ایسے وسوے آتے ہیں کہ ان کی وجہ ہے آدمی کو شبہ ہونے لگتا ہے کہ میرا ایک نہیں باقی رہایا نہیں؟ بھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں وسوے آئیں گے، بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وسوے آئیں گے، بھی قرآن کریم اور حدیث کے بارے میں وسوے آئیں گے، بھی ادکام کے بارے میں وسوے آئیں گے، بھی ادکام کے بارے میں وسوے آئیں گے، اور بھی شریعت کے احکام کے بارے میں وسوے آئیں گے، اور بھی شریعت کے احکام کے بارے میں وسوے آئیں گے، اور بھی شریعت کے احکام کے بارے میں وسوے آئیں گے۔ اگرایے موقع پر انسان کی صحیح رہنمائی نہ ہو توانسان گر ابی کے راہے پر پڑجا تا ہے۔ العیاذ باللہ۔

#### ان کی طرف توجہ نہ کی جائے

ان "وساوس"كا علاج حضرت والايد بان فرمار ب بيس كدان كاعلاج

اس کے سوا کچھ نہیں کہ ان کی طرف توجہ ندکی جائے۔ وساوس آتے ہیں تو آئے دو، کوئی پرواہی ند کرو،اس طرف و ھیان ہی ند دو کہ دل میں کیاوسوسہ آ رہاہے اور کیاجارہاہے۔

#### "وساوس"ایمان کی علامت ہیں

یہ بات یاد رکھیں کہ یہ "وساوس" خود ایمان کی علامت ہیں، حدیث شریف میں ہے کہ ایک صحابی نے حضوراقد س صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یارسول اللہ علیہ ابعض او قات میرے دل میں ایسے وسوسے اور ایسے خیالات آتے ہیں کہ ان خیالات کو زبان پر لانے کے مقابلے میں جل کر کو کلہ ہو جانا مجھے گوارہ ہے، اس لئے میں کیا کروں؟ سجان اللہ! نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فی ایواب دیا، فرمایا:

#### ذاك صريح الايمان

(صيح مسلم، كتاب الايمان، بأب بإن الوسوسة في الايمان)

یہ کھلی ایمان کی علامت ہے۔ یعنی ایسے وسوسوں کااور ایسے خیالات کا آنا تو کھلے ایمان کی علامت ہے، مؤمن ہی کے دل میں ایسے وسوسے آسکتے ہیں، اور جو کا فر ہویا جو فسق و فجور میں مبتلا ہو، اس کو ایسے وسوسے نہیں آتے۔

چوراس گھر میں آتاہے جہال دولت ہو

حضرت حاجی امداد الله صاحب مباجر مکی رحمة الله علیه ای حدیث کی

تشر تے کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ چورای گھر میں آتا ہے جہاں کچھ مال ہو،
جہاں مال ہی نہ ہو وہاں چور کیوں جائے گا، جس گھر کے بارے میں معلوم ہو
جائے کہ وہاں مال ہے، اس گھر میں چور داخل ہوگا۔ لبذا دل میں بید چور
(شیطان) اس لئے آرہاہے کہ اس کو معلوم ہے کہ اس دل میں پچھ ہے، اگر اس
ول میں اللہ پراور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ ہو تا تواس چور کو
آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ لہذا جب وسو سے اور خیالات آئیں تو پہلے اس
بات پر شکر اواکروکہ الجمد للہ ایمان موجود ہے، ورنہ یہ خیالات آئی نہیں۔
خیالاً ت پر پر بیشانی ایمان کی موجود گی کی علامت

اور ایمان کے موجود ہونے کی دلیل اس طرح ہے کہ جب آپ کے دل میں یہ خیالات آت بیں تو آپ کو پریشانی ہوتی ہے اور ان خیالات کا آنا آپ کو پر اصلوم ہوتا ہے،اگر دل میں ایمان نہ ہوتا تو پریشانی کیوں ہوتی،اگر ایمان نہ ہوتا تو دل میں ان خیالات کے آنے پر براکیوں لگنا،ان خیالات سے تکلیف کیوں ہوتی، معلوم ہوا کہ دل میں ایمان ہے۔

#### وساوس کیوں آتے ہیں

قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس پریشانی کے موقع کے لئے ایک تسلّی کا جملہ ارشاد فرمادیا، وہ ہیے کہ:

إنَّمَا النَّجْوٰى مِنَ الشَّيْطُنِ لِيَحْزُنَ السَّذِيْنَ أَمَنُوْا

#### وَلَيْسَ بِضَآرِهِمْ شَيْئًا اِلَّا بِاِذْنِ اللَّهِ ـ

(سورة الحادلة ، آيت ١٠)

یعنی شیطان کی طرف ہے جو وسو ہے آتے ہیں، یہ در حقیقت شیطان کی طرف سے سرگوشی ہے، تاکہ مؤمنوں کواس سرگوشی کے ذریعہ غم میں جتاا کر ہے۔ آگے اللہ تعالی فرما رہے ہیں کہ یہ سرگوشی کرنا مؤمنوں کو ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچاسکنا گر اللہ کے عکم ہے۔ لہذا جب یہ وسو ہے آکر پریشان کریں تواس وقت یہ تصور کرو کہ یہ توابیان کی علامت ہیں۔ یہ شیطان اپنی می کوشش کر رہا ہے، اس سے کہدو کہ چل تو بھی اپنی می کوشش کر لے، ہم بھی اپنی می کوشش کر رہا ہیں۔ لیکن اگر تم ان خیالات کی طرف متوجہ ہوگئے اور ان کی طرف انتفات شروع کر دیا کہ اس وسو سے کو دور کروں اور اس خیال کو دور کروں، تو بھی می اپنی می اور شرف متوجہ ہوگئے اور ان کی طرف شیطان کا مقصد یورا ہو جائے گا۔

#### وساوس وخيالات كي مثال

حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مثال کے ذریعے ان خیالات کے بار میں مجھارہے ہیں، فرماتے ہیں کہ ان خیالات کی مثال ایس ہے جیسے ایک شخص کو بادشاہ کے دربار سے بلاوا آیا کہ آج فلال وقت تم دربار میں آنا، ہم تم کو ملا قات کا موقع بھی دیں گے اور مہیں انعامات سے بھی نوازیں گے۔اب یہ شخص تیار ہوکر بادشاہ کے دربارکی طرف چل دیا، راستے میں ایک کا دائیں

طرف سے بھونک رہا ہے ایک کتا بائیں طرف سے بھونک رہا ہے، اور اس کو وقت پر بادشاہ کے دربار میں پہنچنا ہے، بتا ہے عقل کی بات کیا ہے؟ کیا وہ کتوں سے لڑنے بیٹے جائے، ان کو بھو نکنے سے رو کے اور ان کا پیچھا کر سے اور ان کو بھو نکنے سے رو کے اور ان کا پیچھا کر سے اور ان کو بھو تک بھگا ہے اور ان کو گھر تک جھوڑ کر آئے؟اگر وہ ان د صندوں میں لگ گیا تو پھر تو دربار میں پہنچ کا وقت بی نکل جائے گا، وقت پر نہیں پہنچ سکے گا۔ اس لئے عقل مندی کا تقاضہ بیہ ہے کہ ان کتوں کو بھو نکنے دواور تم جہاں جارہے ہواور جس مندی کا تقاضہ بیہ ہو، اس کی فکر کرو، ان کتوں کے بھو نکنے کی فکر ہی مت کرو، اور اگر تم ان کتوں کے بچو نکنے کی فکر ہی مت کرو، اور اگر تم ان کتوں کے بچو نکنے کی فکر ہی مت کرو، اور اگر تم ان کتوں کے بچو نکنے کی فکر ہی مت کرو، اور اگر تم ان کتوں کے بچو نکنے کی فکر ہی مت کرو، اور اگر تم ان کتوں کے بچھے پڑو گے تو در بار میں صاضری کا شرف کھو بیٹھو

ای طرح تم یہ جو عبادات کر رہے ہواور اللہ تعالی کے حضور حاضر ہو۔
رہے ہو، یہ عبادت اللہ تعالی کے دربار میں باریابی ہے، اب باریابی کے وقت
دل میں جو خیالات اور وسوسے آرہے ہیں، دراصل یہ کتے بھونک رہے ہیں،
اگر تم نے ان کی طرف التفات شروع کر دیااور ان کو بھگانے کی فکر میں لگ گئے
اور اپناد ھیان اس طرف لگادیا تو پھر شیطان کا مقصد حاصل ہو جائے گااور تم
دربارکی باریابی سے محروم ہو جاؤگے۔

#### وساوس کے وقت اپنے کام میں مشغول رہو

اس لئے ان وساوس اور خیالات کا علاج ہی ہیہ ہے کہ ان کی طرف التفات ہی نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس فکر میں مت

پڑوکہ کیاوسوسہ آرہاہے اور کیاوسوسہ جارہاہے، کیاخیال آرہاہے اور کیا جارہا ہے، بلکہ اپنے کام میں گئے رہو، مثلاً خیالات آرہے ہیں اور تمہیں نماز پڑھنی ہے تو تم اپنی نماز میں لگ جاؤ۔ خیالات آرہے ہیں اور تمہیں اس وقت تلاوت کرنی ہے تو تلاوت میں لگ جاؤ۔ کی دوسرے کام کا وقت ہے تواس دوسرے کام میں لگ جاؤاوران خیالات کواپنا عمال پراٹراندازنہ ہونے دو، یہ علاج ہے اس خیالات کواپنا اور وساوس کی طرف تم کھے کر دوڑو گے تو یہ اس کا علاج نہیں۔

#### وساوس كاايك اور علاج

میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کہیں اند جیرا ہو

رہا ہو تو اس کا یہ علاج نہیں ہے کہ آدی اس اند جیرے کے پیچھے لئے لے کر
دوڑے کہ یہ اند جیرا بھاگ جائے، اس طرح بھی بھی اند جیرا نہیں جائے گا،
اند جیرے کا علاج یہ ہے کہ ایک چراغ جاد و، جس جگہ پر اس چراغ کی روشنی
پہنچے گی وہاں سے اند جیرا خود بخو د بھاگ جائے گااور اس اند جیرے کی ظلمت خود
بخود دور ہو جائے گی۔ اس طرح یہ شیطانی خیالات اور وساوس بھی اند جیرا بیں،
ان کے پیچھے لئے لے کر نہیں بھاگنا، بلکہ ان کا علاج یہ ہے کہ اللہ تعالی کے ذکر کا
چراغ جلاؤ، اللہ تعالی کی عبادت اور طاعت کا چراغ جلاؤ اور ان کی طرف النفات
نہ کرو، بس یہ وساوس اور خیالات خود دور ہو جائیں گے۔

#### دوسرے خیال کی طرف متوجہ ہو جاؤ

اگریہ خیالات بہت زیادہ آ رہے ہیں تو اس کے بارے میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کو بھگانے کی فکر کرنا تو پھر بھی ٹھیک منہیں،اس لئے کہ ان کو جتنا بھگاؤ کے یہ اتنائ اور آئیں گے۔ان کاعلاج یہ ہے کہ اپ کو متوجہ کہ اپ کو کسی اور کام میں لگالویا کسی اور خیال کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کرلو۔اس لئے کہ فلفہ کا قاعدہ ہے کہ:

اَلنَّهُ فُسُ لَا تَعْوَجُهُ إلى شَيْنَيْنِ فِيْ آنٍ وَاحِدٍ يعنى انسان كانفس ايك ونت ميں دو چيزوں كى طرف متوجه نہيں ہواكر تا۔

لہذااگر دل میں وسوسے آرہے ہیں اور اس وقت تم نے اس کو دوسرے خیال میں مشغول کر دیایا دوسرے کام میں مشغول کر دیا تو پہلا خیال اور وسوسہ خود بخود جمتم ہو جائے گا۔

### وساوس دور کرنے کیلئے کوئی و ظیفہ نہیں

چنانچہ اس ملفوظ میں حضرت والا نے پہلا جملہ یہی ارشاد فرمایا کہ "وساوس کاعلاج عدم النفات ہے اور بس "یعنی اور کوئی علاج نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ وساوس بہت آرہے ہیں، کوئی وظیفہ بتاد و جس کے نتیج میں وسوے نہ آئیں۔ حضرت فرمارہے ہیں کہ اس کے لئے کوئی وظیفہ نہیں، کوئی علاج نہیں،

بس یمی علاج ہے کہ ان کی طرف التفات نہ کرو۔

#### صحت مقصود ہوتی ہے نہ کہ دوا

پھرآ گے ایک دقیق بات ارشاد فرمائی که "دلیکن عدم التفات کو مقصود بالغير سمجه كركام مين نه لاوے بلكه اس كومقصود بالذات سمجه، خواه اندفاع وساوس اس پر مرتب ہویانہ ہو"۔ یعنی یہ جو میں نے کہاکہ ان وساوس کاعلاج "عدم النفات" ہے،اس عدم النفات كويہ نه مجھوكه بير مقصود بالغير" ہے، للمذا علاج كرنے كے بعداس كى فكرلگ كئى كه اس كے ذريعه شفا ہوئى يا نہيں ؟ ديكھئے جب آدمی کی بیاری کے لئے دوا کھاتا ہے تو کیاوہ دواخودمقصود بالذات ہوتی ہے؟ نہیں، بلکہ اس دواہے مقصور ہیہ ہو تاہے کہ اس کے ذریعہ صحت حاصل ہو جائے۔ چو نکہ "صحت" وا کے بغیر حاصل نہیں ہوسکتی، اس لحاظ سے دوا بھی مقصود ہے، لیکن مقصود بالغیر ہے، چو نکہ دوا مقصود بالغیر ہے،اس لئے آدمی دوا کھانے کے بعداس انظار میں رہتاہے کہ کب مجھے صحت ہو جائے، البذااگر کسی بیاری کے لئے ایک دن دوا کھائی، دودن دوا کھائی، تین دن دوا کھائی، لیکن اس دواسے فائدہ حاصل نہ ہوا تو وہ اس دوا کو کھانا چھوڑ دے گا، کسی دوسرے ڈاکٹر سے رجوع کرے گا،اس لئے کہ دوا کھاناخودمقصود نہیں تھا، شفامقصود تھی،جب دواہے شفاحاصل نہیں ہور ہی ہے تود وا کھانی حچوڑ دی۔

#### "عدم التفات كاعلاج" خودمقصود بالذات ب

حضرت والا فرہارہ ہیں کہ وساوس کا جو علاج بتایا ہے کہ ان وساوس کی طرف النفات نہ کرو، شفاہ بے نیاز ہو کرید دوااورید علاج استعال کرتے رہو، کیونکہ یہ علاج "مقصود بالغیر" نہیں، بلکہ" مقصود بالذات "ہے۔ اس لئے کہ اگر آپ نے میرے اس علاج پر ایک دن عمل کیا، دو دن تک عمل کیا، تین دن تک عمل کیا، اور تک عمل کیا، تین دن تک عمل کیا اور پھر بھی وساوس آتے رہ تو تم یہ کہو گے کہ یہ علاج غلط تھا، حالا نکہ یہ علاج غلط نہیں ہے، بلکہ یہ علاج ابدی اور دائی ہے۔ اگر بالفرض علاج کرنے کے باوجود وساوس آرہ ہیں تو یہ نہ جھو کہ علاج بیکارہ ، اس لئے کہ یہ علاج بذات خود مقصود ہے، لہذا اس علاج کو مت چھوڑ نا بلکہ اس پر عمل کرتے یہ علاج بذات خود مقصود ہے، لہذا اس علاج کو مت چھوڑ نا بلکہ اس پر عمل کرتے رہا، چاہے ساری عمر وسوسے آتے رہیں، لیکن اس کی طرف سے اپناد ھیان ہٹاتے رہو، بھر وسوسے آئیں، پھر دھیان ہٹاتے رہو، ساری عمریہ عمل کرتے ہٹاتے رہو، بھر وسوسے آئیں، پھر دھیان ہٹاتے رہو، ساری عمریہ عمل کرتے رہو، بس اس کا یہی علاج ہے۔

"راحت"خو دمقصود بالذات نہیں

ای طرح آگے ایک اور دقیق بات بید ارشاد فرمائی که "راحت" کو مقصود بالذات نه سمجها جائے" یعنی تهمیں ان وساد س اور خیالات کو دفع کرنے کی فکر ہو رہی ہے، اس سے تمہار اکیا مقصود ہے؟ اگر تمہار المقصود بیہ ہے کہ چونکہ ان وسوسوں کے آنے سے ہروقت دماغ پر پریشانی رہتی ہے، اور جب بید وسوسے

آنا بند ہو جائیں گے تو "راحت" حاصل ہو جائے گی۔ اس کے بارے میں حصرت فرمارہ ہیں کہ اس" راحت" کومقصود نہ بنانا، بلکہ بذات خودمقصود ہی یہ ہے کہ ان وساوس اور خیالات سے توجہ کو ہٹایا جائے اور کسی دوسرے مفید کام میں انسان اپنے آپ کولگائے، کیونکہ اگر تم نے "راحت" کومقصود بنالیا تو پھر تو تم نے نفسانی حظ کومقصود بنالیا۔

### پھر الله تعالیٰ کی قضااور تقدیم پر راضی رہو

اوراگران وساوس کی طرف عدم التفات کے باوجود وساوس آتے ہیں اور ان وساوس کے آنے ہیں اور ان وساوس کے آنے ہیں اور ان وساوس کے آنے ہے تکلیف ہوتی ہے اور صدمہ ہو تاہے اور رنج ہو تا ہے، تو پھر اس تکلیف اور صدمہ پر بھی راضی رہو، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کی قضا اور تقدیر یہی ہے اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہی ہے، اگر وہ یہی چاہتے ہیں کہ میں ساری عمر وسوس کے اندر جاتار ہوں اور ہمیشہ وسوست آتے رہیں تو پھر میں کیا کروں! جب ان کی رضاوسوسوں کے آنے میں ہے تو پھر میری بھی رضااس

نہ تو ہے ہجر ہی اچھا نہ وصال اچھا ہے یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے

وہ جس حال میں رکھ رہے ہیں وہی میرے لئے بہتر ہے۔ لہذاوسوسہ آنے کی تکلیف اور صدمہ پر بھی راضی رہو۔

### بدرد وصاف ترا حکم نیست دم درکش که آنچه ساقی ماریخت عین الطافست

لین تجھے بی حکم نہیں ہے کہ جو شربت تجھے پینے کو مل رہاہے،اس میں بید دیکھے کہ وہ گدلاہے یاصاف ہے؟ بلکہ ہمارے ساتی نے جو کچھ عطا فرمایا ہے وہ عین اس کا کرم ہے۔ تہمیں اس کی حکمت معلوم ہویانہ ہو، جو پچھ اس نے تمہارے لئے تجویز کیاہے وہ ان کا کرم ہی کرم ہے۔

### تیرے لئے یہی مناسب تھا

بہت ہے لوگوں کو یہ اشکال ہو تا ہے کہ فلاں شخص کو تو بالکل وسوسے مہیں آتے، وہ تو بہت اطمینان ہے رہتا ہے اور اس کا تعلق فلاں شخے ہے ہیں ان ہے بیعت ہے، اور دوسری طرف میں ہوں کہ مجھے تو بہت وسوسے آتے ہیں، کیا میں ہی وسوسے اور خیالات ہیں، کیا میں ہی وسوسے اور خیالات آنے ہیں؟ یاد کھے! یہ ہے صبری ہے، ادے تیرے لئے یہی مناسب تھا جو تیرے ساتھ ہورہا ہے، اور اس کے لئے وہی مناسب تھا جو اسیرے ساتھ ہورہا ہے، اور اس کے لئے وہی مناسب تھا جو اس کے ساتھ ہورہا ہے، اور وہ بھی ان کا کرم ہے۔ اس شخص کے لحاظ ہے وہ کرم ہے اور وہ بھی ان کا کرم ہے۔ اس شخص کے لحاظ ہے وہ کرم ہے اور تہ ہارے لئے ان وساوس پر صبر کرلے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالی نے نہ معلوم کیا در جات تیرے لئے رکھے ہوئے ہوئے۔

#### ميرے بيانے ميں عاصل مخانه

لبنداد وسروں کی طرف مت دیکھو کہ ان کو کیامل رہاہے، تمہیں جو پچھ مل رہاہے وہ تمہارے لئے ٹھیک ہے۔ ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس مفہوم کا ایک شعر پڑھاکرتے تھے، فرمایا

مجھ کو اس سے کیا غرض کس جام میں ہے کتنی مے میرے پیانے میں لیکن حاصلِ میخانہ ہے

لیعنی مجھے اس سے کیا غرض کہ کس کو کیا ملا ہوا ہے، جو اللہ تعالی نے میرے پیانہ میں مجھے عطافر مایا ہے، میرے لئے تووہ سارے میخانے کا حاصل ہے۔

### صبر کرنے کا ثواب علیحدہ ملے گا

بہر حال! جو کرنے کے کام بیں دہ کئے جاؤاور جو غیر اختیاری خیالات اور وساوس آتے ہیں، ان کی طرف التفات نہ کرو، ان وساوس کے آنے ہے جو تکلیف اور صدمہ ہو رہا ہے، اس کے بارے میں یہ سوچو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ہے، یہ ان کا فیصلہ ہے، ان کی قضاہے، ان کی تقدیم ہے، میں اس پر اضی ہوں۔ اس کا ایک نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ وسوسے تہمیں نقصان نہیں پہنچائیں راضی ہوں۔ اس کا ایک نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ وسوسے تہمیں نقصان نہیں پہنچائیں گے، دوسرے یہ کہ ان وسوسوں کے آنے ہے جو تکلیف ہور ہی ہے، اس پر اجر ملے گااور تواب ملے گااور تمہارے در جات بلند ہوں گے، لبذاان وسوسوں سے اجر ملے گااور تواب ملے گااور تمہارے در جات بلند ہوں گے، لبذاان وسوسوں کے آپے فائدہ ہوں گے، لبذاان وسوسوں کے قضان کوئی نہیں۔ اور جب تم اس پر راضی ہو جاؤ گے

اوریہ کہو گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو پچھ میرے لئے مقرر فرمایا ہے، میں اس پر راضی ہوں تو پھر "رضا بالقضا" کا اجر بھی تمہارے اعمال نامہ میں لکھا جائے گا، اس کے علاوہ صبر کا اجر بھی تمہارے گئے کھا جائے گا۔

### د نیامی*ں تکلیف ضر ور پہنچی* ہے

یاد ر کھو!اس د نیامیں مکمل راحت کسی کو حاصل ہو ہی نہیں سکتی، حاہے وہ ایڑی چوٹی کا زور لگالے، جاہے وہ بڑے سے بڑا باد شاہ ہو، بڑے سے بڑا امیر كبير انسان ہو،اس لئے كه بيد دنياراحت كالمه كى دنيابى نہيں۔اللہ تعالیٰ نے اس كائنات ميں تين عالم پيدا فرمائے ہيں، ايك عالم وہ ہے جس ميں راحت ہى راحت ہے، جس میں تکلیف کا اورغم کا اور صدمہ کا نام و نشان نہیں ہوگا، وہ عالم جتت ہے۔ دوسر اعالم وہ ہے جس میں تکلیف ہی تکلیف ہے، غم ہی غم اور صدمہ ہی صدمہ ہے، جس میں راحت اور سکون کا نام و نشان نہیں ہے، وہ عالم جہنم ہے۔اور یہ عالم دنیا جس میں ہم اور آپ گزررہے ہیں،اس میں راحت بھی ہے اور تکلیف بھی ہے،اس میں غم بھی ہے اور خوشی بھی ہے، یہاں کی کوئی راحت خالص نہیں ہے، بلکہ ہر راحت کے ساتھ تکلیف کا کا ٹالگا ہوا ہے، یہاں کی کوئی خوشی خالص نہیں ہے، بلکہ ہر خوشی کے ساتھ غم کا کا ٹالگا ہوا ہے۔ لہذااگر کوئی تخص به جاہے که میں یہاں اس دنیامیں صرف راحت ہی راحت حاصل کروں ، مجھے کوئی صدمہ نہ بہنیے، کوئی تکلیف نہ بہنیے، توالیا تبھی نہیں ہو سکتا، بڑے ہے بڑا سر ماں دار ہو، بڑے سے بڑا حاکم ہو، بڑے سے بڑاد ولت مند ہو، بڑے سے

بردادانشور ہو، بڑے ہے برداعالم ہو، بڑے ہے برداہنر مند ہو،اس کولے آ دُاور اس سے بوچھو کہ کیا تنہیں بھی تکلیف نہیں پیچی ؟ وہ شخص بھی یہ نہیں کہے گا کہ جھے بھی کوئی تکلیف نہیں پیچی، پچھ نہ بچھ تکلیف ضرور پیچی ہے۔

لہذا جب اس دنیا میں تکلیف پہنی ہی ہے تواب چاہو تواس تکلیف پر صبر
کرلو، چاہو تو بے صبر ی کرلو، چاہو تواللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہو جاؤاوریہ
کہہ دو کہ جو تکلیف ان کی طرف ہے پہنچ رہی ہے، میں اس پر راضی ہوں، تو
اس کے نتیج میں تم اس بشارت کے ستحق ہو جاؤ گے جواللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی
ہے کہ:

إِنَّمَا يُوَفِي الصَّبِرُونَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ. (الرَّالَةُ مِنَالَةُ مِنَالَةُ مِنَالُهُمْ الْمُنَالُةُ مِنَالُهُمْ اللَّهُمُ اللَّ

بیشک صبر کرنے والوں کوبے شار اجر ملے گا۔

لہذااس دنیا میں جتنا سکون"رضا بالقصنا" یعنی اللہ کے فیصلے پر راضی ہونے کے ذریعہ حاصل ہو سکتاہے،اتناسکون کسی اور طریقے سے حاصل نہیں ہو سکتا۔

#### حضرت بہلول مجذوبٌ كاواقعہ

حضرت بہلول مجذوب رحمة الله عليه سے کئی نے پوچھا کہ کیا حال ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ بہت اچھا حال ہے، بہت مزہ آرہا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ کیامزہ آرہا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ارے میاں! اس مخص کے مزہ

کاکیا حال پوچھے ہوکہ دنیا میں کوئی کام اس کی مرضی کے خلاف ہو تاہی نہیں،
میرا تو حال ہے ہے کہ دنیا میں جو کام ہو رہا ہے وہ میری مرضی کے مطابق ہو رہا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت! آج تک دنیا میں کوئی شخص بھی ایسا نہیں گزرا کہ اس کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہ ہو تاہو، حتی کہ انبیاء علیہم السلام کی مرضی کے خلاف بھی کام ہوتے تھے، آپ کو ایسا مقام کہاں سے مل گیا کہ آپ کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں ہو تا؟ا نہوں نے فرمایا کہ بات اصل میں ہے ہے مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں ہو تا؟ا نہوں نے فرمایا کہ بات اصل میں ہے ہے میری مرضی ہو وہ چاہتے ہیں میں بھی وہی چاہتا ہوں، اور جب کا کنات میں کوئی میری مرضی کے خلاف بھی نہیں ہو تا تو میری مرضی کے خلاف بھی نہیں ہو تا، کام ان کی مرضی کے خلاف بھی نہیں ہو تا، کام ان کی مرضی کے خلاف بھی نہیں ہو تا، سکون کی ہے حالت اللہ تعالی نے جھے اپنے فضل و کرم سے عطافر مائی ہے۔

"کون کی ہے حالت اللہ تعالی نے جھے اپنے فضل و کرم سے عطافر مائی ہے۔
"دو ضا بالقضا" میں سکون ہے

بہر حال! "رضابالقصا" ہے بڑھ کر کوئی اور سکون کاراستہ نہیں،ابیا تو
اس ذریعہ سے سکون حاصل کرلویا عمر مجر راحت کے لئے تڑ ہے رہو،وہ میسر
نہیں آئے گی۔ خلاصہ بید کہ اس ملفوظ میں حضرت والانے فرمایا کہ اگر بالفرض
وساوس کی طرف عدم التفات کے باوجود وسوسے ختم نہ ہوں، بلکہ پھر بھی
مسلسل آتے رہیں تواس سے مت گھبر او اور پریٹان مت ہو، بلکہ ان وسوسوں
کے آنے پر راضی ہو جاو اور یہ سوچو کہ جب میرے اللہ نے میرے لئے یہ
مقدر کر دیا ہے تو میں اس پر خوش ہوں،البتہ ان وساوس کے تقاضوں پرعمل

M

مت کرو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو صحیح فنم عطا فرمائے، اور ان پرعمل کرنے کی توفیق عطافرمائے۔ آمین۔

وَآخِرُ دَعُوانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ





مقام خطاب: جامع مجد دار العلوم كرا چي

وقت خطاب: بعد نماز ظهر \_رمضان البارك

اصلاحی مجالس: جلد نمبر؛ ۴

مجلس نمبر : ۵۰

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ طُ مجلس نمبر • ۵

# خیالات آنے اور لانے کا فرق

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصّلاة والسّلام على رسوله الكريم وعلى آله واصحابه اجمعين ـ أمَّا بَعُدُ!

" ذہین" شخص کو یکسوئی حاصل نہیں ہوتی

حضرت والا نے ارشاد فرمایا:

عاقلوں کوخاص کر صاحب ذکاوت مفرط کو یکسوئی حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ اس کا دماغ ہر وقت حرکت فکریہ میں رہتاہے،ای لئے اس کو''کیفیات'' حاصل نہیں ہو تیں۔ (انفاس میسیٰ، ص٠٥)

عام طور پر جولوگ زیاده ذهین موتے میں اور جن میں ذکاوت زیادہ ، وتی

ب، ان کونے "کشف": و تا ہے ، نہ "البام" و تا ہے اور نہ بی دوسری کیفیات طاری ہوتی ہیں۔ اس لئے کہ "کشف"، "البام" اور "کیفیت" کیسوئی چا ہتی ہیں، یعنی جب آدمی اپنادل دماغ ایک طرف انگائے اور اس وقت آدمی کے دماغ میں او هر اُد هر کی کوئی بات نہ آئے، تب جاکر یہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ اور جو آدمی ذکی اور ذہین ہے، اس کا دماغ تو ہر وقت حرکت میں رہتا ہے، اگر وہ عالم ہو تا ہو گا ور ذہین ہے، اس کا دماغ تو ہر وقت حرکت میں رہتا ہے، اگر وہ عالم ہو تا اس کے دماغ میں کوئی علمی مسئلہ حرکت کر رہا ہوگا، اگر کوئی پڑھا لکھا آدمی ہوگا واس کے دماغ میں کوئی علمی مسئلہ حرکت کر رہا ہوگا، اگر کوئی پڑھا لکھا آدمی ہوگا واس کے اپنے فن مے متعلق کوئی بات اس کے ذہین میں گروش کر رہی ہوگا، اور گرکی علمی بات میں دماغ مشغول نہیں ہوگا تو پھر اپنے دنیاوی معاملات میں اس کا دماغ مشغول ہوگا، جس کی وجہ سے اس کو یکسوئی حاصل نہیں ہوتی، اور جب یکسوئی حاصل نہیں ہوتی تو پھر اس کے دل میں یہ کیفیات ہمی پیدا اور جب یکسوئی حاصل نہیں ہوتی تو پھر اس کے دل میں یہ کیفیات ہمی پیدا اور جب یکسوئی حاصل نہیں ہوتی تو پھر اس کے دل میں یہ کیفیات ہمی پیدا نہیں ہوتیں موتیں۔

### يسونى حاصل كرف كايبلامر حله

یہ کیفیات، یہ نظر فات، یہ کشف، یہ چیزیں و هبی ہیں، اور کسی حد تک کسبی بھی ہیں، فاص طور پر" نظر فات خیالیہ" تو کسبی ہیں، اگر انسان مثق کر بے تو مثق کرنے مثق کرنے مثق کرنے مثق کا طریقہ یہ ہے کہ رات کے وقت آسان پر ستاروں کو دیکھو اور اس کی مثق کا طریقہ یہ ہے کہ رات کے وقت آسان پر ستاروں کو دیکھو اور پھر ان میں سے ایک ستارے کا انتخاب کرلو، اور پھر اس ستارے کی طرف میں باندھ کر بے تکان دیکھتے رہ و اور اس طرح دیکھو کہ نگاہ اس کی طرف جی

رہے۔ رفت رفتہ یہ ہوگاکہ آس پاس کے ستارے جو پہلے نظر آرہے تھاوور فتہ رفتہ نظر آنا ہند ہو جائیں گے اور صرف ایک ہی ستارہ نظر آسان پر آئے گا، جو ہے جو کی واصل کرنے کا یہ پہلا سبق ہے اور اس طریقے کے ذریعے پہلے مرطے میں نگاہ کوایک چیز پر مرکز ہونے کا عاد کی بنایا جاتا ہے۔

#### دوسرامر حله

جب نگاہ ایک چیز پر مرتکز ہونے کی عادی ہو جاتی ہے تو پھر دوسرے مرطح میں "خیال "کواس بات کا عادی بنایا جاتا ہے کہ وہ صرف ایک چیز پر مرتکز ہو جائے، اور اس وقت کسی دوسری چیز کا خیال ذہن میں بالکل نہ آئے، جب انسان "خیال "کو مرتکز کرنے کا عادی ہو جاتا ہے تو پھر اس انسان مے خیال میں ایک قوت پیدا ہو جاتی ہے، اس قوت کا نام "تصرف" ہے، اور پھر تصرف بعض او قات انسان کو کشف کے در جہ تک پہنچادیتا ہے۔

### حضرت مفتى صاحبُ كالشكال اورحضرت تقانوي كاجواب

میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب ہم حضرت قانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھانہ بھون جاتے تو حضرت والا وہاں پرکسی لکھنے کے کام میں لگادیتے، بھی کسی مضمون لکھنے میں، بھی کوئی فتوکی لکھنے میں لگادیتے، اس کے نتیج میں بعض او قات یہ ہو تا کہ خانقاہ میں دوسرے حضرات جس مقدار میں ذکر واذکار کیا کرتے تھے، اس مقدار میں ذکر کرنے کی نوبت نہیں آتی تھی، تواس وقت ہمیں یہ حسرت ہوتی تھی کہ خانقاہ کے دوسرے حضرات تو ذکر و اذکار میں گئے ہوئے ہیں اور ہم مضمون نویسی اور فتو گا نویسی میں گئے ہوئے ہیں اور ہم مضمون نویسی اور خمۃ اللہ علیہ جو صاحب ذکر وشغل بزرگ تھے، وہ ہر وقت ذکر وشغل میں رہتے تھے، تو حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہے عرض کیا کہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہے عرض کیا کہ حضرت! یہ مولاناوصی اللہ صاحب تو میرے ہم سبق ہیں، لیکن ان کے حالات مہت ایک ہیں اور میں ایسے ہی بیکار ہوں، جھے پھے کرنے کی تو فیق ہی نہیں ہوتی بہت اعلیٰ ہیں اور میں ایسے ہی بیکار ہوں، جھے پھے کرنے کی تو فیق ہی نہیں ہوتی اور یہ شعر بڑھا۔

ما و مجنون بم سبق بودیم در دیوان عشق او بصحرا رفت وما در کوچها رسوا شدیم

حضرت تقانوی رحمة الله عليه نے جواب ميں فرمايا كه: ميان! تم كس فكر ميں پر گئے، يه الله تعالى كى دين ہے، كى كو تو "نخرا، ديا جاتا ہے اور كى كو "تحرا" ديا جاتا ہے۔ جاتا ہے۔ جاتا ہے۔

### ایک ہی رات میں اس کو ہے کی سیز کرادی

حضرت والدصاحب فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت!الحمد للہ آپ کی مجالس میں بیٹھ کراس کشف وکرامت، الہام، کیفیات کی حقیقت تو خوب سمجھ میں آگئی، اور ان کی اہمیت دل سے نکل گئی کہ یہ چیزیں مطلوب اور مقصود نہیں ہیں، لیکن مجھی مجھی ول میں یہ خیال آتا ہے کہ اس کو پے کی بھی پچھ سیر کی جائے۔ حضرت نے فرمایا کہ ان میں کیار کھا ہے، لیکن اگر تہہیں سیر کرنی ہے تو چلو تہہیں کی دن اس کی سیر کرادیں گے۔ پھر ایک دن جھے ایک عمل بتایا اور فرمایا کہ رات کو تہجد کی میں کرنا۔ چنا نچہ میں نے تبجد کے بعد جب وعمل کیا تو بچھ بجیب فائر نظر آئے، مثلاً میں نے یہ دیکھا کہ ''گاند تھی' کاسر کٹار کھا ہے، سیہ اس زمانے کی بات ہے جب گاند تھی زندہ تھا اور اس وقت پاکتان نہیں بنا تھا۔ جب اگلے دن حضرت ہوئی تو حضرت نے پوچھا کہ ہاں بھائی! پھھ سیر ہوئی؟ میں نے کہا کہ ہاں! فلاں چیز نظر آئی تھی، حضرت نے پوچھا کہ اس بھائی! اور سیر کرنے کو دل چاہتا ہے یا بس؟ میں نے کہا کہ حضرت ایند علیہ نے ایک حضرت والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حضرت والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حضرت والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ایک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دیں رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دیں رک ادی۔

### یہ وفت اللہ کے ذکر میں لگاد و

بہر حال! یہ کیفیات، یہ تصرفات، یہ کشف، جس طرح و جبی ہیں، ای طرح کسی بھی ہیں، اگر آوی کو حش کر کے ان چیزوں کو حاصل کرنا چاہے تو یہ چیزیں حاصل ہو بھی جاتی ہیں۔ لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے سے کہ ارب میاں! تم جتنا وقت ان کا موں کی مشق کرنے پر صرف کروگ، مثلا یہ کہ تم نے تارب پر نگاہ جمائی ہوئی ہے، یا بیل پر جمائی ہوئی ہے، یا گائے پر جمائی ہوئی ہے، یا گائے پر جمائی ہوئی ہے، یا گائے پر جمائی ہوئی ہے، اتا وقت تم اللہ کے ذکر پر صرف کیوں نہیں کر دیتے، کیونکہ یہ

فضول مشغلہ ہے، آخرت میں ذرہ برابراس کا فائدہ نہیں، زیادہ سے زیادہ یہ کہہ کتے ہیں کہ یہ علی جائز ہے، لیکن کوئی فضیلت کی اور اجر کی چیز نہیں۔ اس لئے جتناوقت تم ان پر لگانا چاہتے ہو، اتناوقت اللہ کے ذکر میں لگادو، اگر ایک مرتبہ "سبحان اللہ" کہہ دو گے تو میزان اعمال کا آدھا پلڑا بھر جائے گا، اس لئے کیوں ان فضول کا موں میں اپناوقت صرف کرتے ہو؟

## ذ کر مقصود ہے، یکسوئی مقصود نہیں

بہر حال! یہ کیفیات "کسی" بھی ہیں، لیکن اس کے لئے کیسوئی کی ضرورت ہوتی ہے، اور ذہین آدمی کو چونکہ کیسوئی حاصل نہیں ہوتی، اس لئے اس کو کیفیات حاصل نہیں ہوتیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو جب کوئی هخص یہ لکھتا کہ حضرت! ذکر توکر تا ہوں، گر کیسوئی حاصل نہیں ہوتی، جواب میں حضرت والا لکھتے:

ذكر كرتے رہو، چاہے كيسونى بقدر يك سوئى حاصل نہ ہو۔

یعنی ایک سوئی کے برابر بھی اگر یکسوئی حاصل نہ ہو، تب بھی ذکر کرتے رہو، کیونکہ ذکر مقصود ہے اور یہ غیر اختیاری کیفیات مقصود نہیں، للندا جو شخص ذبین ہو تاہے اس کویہ کیفیات حاصل نہیں ہو تیں۔

نماز میں کشکر کی ترتیب

حضرت فاروق اعظم رضى الله تعالى عنه فرماتے ہیں كه

#### إِنِّي لَا جَهِزُ جَيُشِي وَأَنَا فِي الصَّلَوْةِ -

(بخارى، كتاب العمل في الصَّالْوةِ - ، باب يفكر الرجل الشني في الصَّالُوة)

الین نماز کے اندر میں اپنے لشکر کی تر تیب دیتا ہوں۔ جب میں نماز میں کھڑا ہو تا ہوں تو جو لشکر کی مہم پر روانہ کرنا ہو تا تواس کی تر تیب دیتا ہوں کہ کو نسی صف آگے ہوگی اور کو نسی صف یحجے ہوگی، کس کو کہاں کھڑا کرنا ہے اور کس کو کہاں کھڑا کرنا ہے۔ یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز تھی ، ہما شاکی نماز نمیں تھی۔ بہر حال! اگر کیسوئی حاصل نہیں آہے تواس کی وجہ سے بہت زیادہ فکر اور تثویش میں پڑنے کی ضرورت نہیں، ارے! جس طرح بن پڑے عبادت کے جاؤ، کمل میں کو تابی نہ کرو، کمل کو مت چھوڑ و، کمل کو بے کارنہ سمجھو، جس ممل کی توفیق ہو رہی ہے، اس کی ناقدری نہ کرو، بلکہ اللہ تعالی کا شکر ادا کرو کہ اس کی توفیق ہو رہی ہے، اس کی ناقدری نہ کرو، بلکہ اللہ تعالی کا شکر ادا کرو کہ اس میل کی توفیق ہو رہی ہے، اس کے کہ جتنا شکر ادا کرو گے اتنا ہی زیادہ توفیق ہو رہی ہے، اس لئے کہ جتنا شکر ادا کرو گے اتنا ہی زیادہ توفیق ہو رہی ہے، اس لئے کہ جتنا شکر ادا کرو گے اتنا ہی زیادہ توفیق ہو گی۔

### تو فیق خداو ندی پر نظر ہو

ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اپنی طرف مت دیکھو، بلکہ اس کی طرف مت دیکھو، بلکہ اس کی طرف دیکھوکہ اللہ جل شانہ نے عمل کی توفیق عطا فرمائی، ورنہ کتنے لوگ ہیں جن کو یہ توفیق حاصل نہیں، للہذا پہلے اس کا شکر توادا کرواور کہو،اے اللہ! آپ نے اپنے فضل و کرم ہے مجھے اس کی توفیق عطا فرمادی۔ اور اگر تم اس عمل کی ناقدری میں لگ جاؤگے اور یہ کہو گے کہ ہماری نماز کیا ہے، یہ تو نکریں مارنا ہے،

ارے سوچو تو سہی، اللہ تعالی نے تہمیں یہ نعت عطا فرمائی تھی اور تم اس کی ناقدری کررہے ہو اور اس کو نکریں مارنا کہہ رہے ہو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیشانی ٹیکنے کی جو تو فیق ہوئی، کیایہ تو فیق تمہارے عمل کی وجہ سے ہوئی؟ نہیں، بلکہ اللہ جل شانہ نے تو فیق عطا فرمائی، لہذا اس تو فیق پر اس کا شکر ادا کرو، ناشکری مت کرو، البتہ اس عمل میں جو کو تاہی ہوئی ہے اس پر استغفار کرو۔

### عمل مطلوب ہے

البذانہ کیفیات مطلوب ہیں، نہ غیر اختیاری حالات مطلوب ہیں، نہ لنہ الذ تیں مقصود ہیں، نہ کیسوئی مطلوب ہے، بلکہ عمل مطلوب ہے کہ قدم اس راستے پر بزھتے رہیں،ان کے راستے پر قدم ہوں، چاہے وہ عمل دل سے ہویا بے دلی سے ہو، ہاں اپنی سی کو مشش کرتے رہو کہ اس عمل میں خشوع پیدا ہو، اس لئے کہ کوشش کرنا فرض ہے، حاصل ہونا فرض نہیں، لہذااگر کو مشش کے باوجود خشوع حاصل نہ ہو تو تمہارے او پر کوئی مؤاخذہ نہیں۔

### وساوس بحل کے تارکی مانندہیں

آ مح حضرت والانے ارشاد فرمایا:

شیطان کی مثال" بجلی کے تار" جیسی ہے کہ اس کو ہاتھ ہی نہ لگاؤ، نہ جلب کے لئے نہ دفع کے لئے، ورنہ تم کو لیٹ جائے گا، بلکہ اس کو منھ بھی نہ لگاؤ، اس کی طرف التفات بھی نہ کرو، یہی علاج ہے وساوس کا جو منجانب شیطان ہے۔

(انفاس عيسيٰ ص٩٠)

دیکھے! ایک بجلی کا تار سامنے پڑا ہوا ہے اور اس کے اندر کرنٹ دوڑر ہا ہے، اگر کوئی شخص جاتے ہوئے یہ سوچ کہ یہ تار میرے راستے میں رکاوٹ بن رہاہے، لہذااس کوہاتھ سے پیچھے کردوں۔ اگر دہ ایبا کرے گا تو دہ تاراس کو پکڑ لے گا، لہذااس تار کونہ تو حاصل کرنے کے لئے پکڑ واور نہ وفع کرنے کے لئے پکڑو، بلکہ راستہ کتراکر دوسری طرف سے نکل جاؤ، کیونکہ اگر اس کو دفع کرنے کے کرنے کے کے پکڑو، بلکہ راستہ کتراکر دوسری طرف سے نکل جاؤ، کیونکہ اگر اس کو دفع کرنے کے کرنے کے لئے بھی پکڑا تو دہ وہیں پکڑ لے گا۔ یہی حال شیطان کی طرف سے آئے ہوئے وہوسوں کا ہے کہ نہ ان کو حاصل کرنے کی فکر کر وادر نہ ان کو دفع کر نے کی فکر کروادر نہ ان کو دوسری طرف متوجہ ہوکر اور اس کی طرف سے بے کہ ان سے کتراکر، دوسری طرف متوجہ ہوکر اور اس کی طرف سے بے مان تا کے علاوہ کوئی النے نہیں۔

وساوس کے آنے یالانے کاشک

ا یک صاحب نے حضرت تھانوی رحمۃ الله علیہ کو لکھا کہ: بعض دفعہ یہ نہیں سمجھ سکتا کہ وسوسہ خود آتا ہے یا میں لاتا ہوں، معیار بتلایا جائے۔

جواب میں حضرت والانے لکھاکہ:

معیار کی حاجت نہیں، جب آمداور آورد میں شک ہے اوراد فی درجہ یقین ہے تو"الیقین لا یزول بالشلث اس کو آمد ہی سجھنا چاہئے۔

(انفاس عیسیٰ ص ۹۰)

#### خیالات کالانامنع ہے

بات دراصل یہ ہے کہ خیالات کا خود بخود آنا منع نہیں، کیکن خیالات کا انتام علی مثل آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اب اگر نماز ہیں خیالات لائے بغیر خود کی لانامنع ہے، مثلاً آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اب اگر نماز ہیں خیالات لائے بغیر خود بخود خیالات آرہے ہیں اور اپنی طرف سے دھیان نماز کے الفاظ کی طرف لگایا ہوا ہو تو یہ بذات خود منع نہیں، لیکن آدمی نماز کے اندر سوچ سوچ کر خیالات لائے، یہ منع ہے۔ اور یہ مئلہ حضرت والا نے بہت سے مقامات پر بیان فرمایا ہے کہ خیالات کا آنامنع نہیں، خیالات کا لانامنع ہے۔ اگر کوئی شخص حضرت والا ہے کہ خیالات کا آنامنع نہیں، خیالات کا لانامنع ہے۔ اگر کوئی شخص حضرت والا فرمائے کہ نماز میں دل لگانا فرمن نہیں گٹا تو جواب میں حضرت والا فرمائے کہ نماز میں دل لگانا فرمن نہیں۔ یعنی اپنی طرف سے دل لگانے کی کوشش کرنا ضروری ہے، لیکن لگنا ضروری نہیں، لہذا اگر دل لگانے کی کوشش کرنا ضروری ہے، لیکن لگنا ضروری نہیں، لہذا اگر دل لگانے کی کوشش کرنا وجود خیالات آتے ہیں تو آنے دو، اس پر مؤاخذہ نہیں۔ یہ خیالات خود آئے ہیں

اس پرایک صاحب نے سوال کیا کہ حضرت! بعض خیال کے بارے میں

یہ شک ہو جاتا ہے کہ یہ خیال اور وسوسہ خود آیا ہے یا بیس الیا ہوں، اس کا پتہ کسے چلایا جائے؟ اس کا کیا معیار ہے؟ اس پر حضرت والا نے جواب میں لکھا کہ معیار کی عاجت نہیں، جب" آ ہہ"اور" آ ورد" میں شک ہے اور اونی ورجہ نقینی ہے تو"اکیفین لا یَزُول بِالشَّلْتِ" کے قاعدے سے ان کو" آ مد" بی سمحنا چاہئے۔ یعنی اگر یہ یقین ہو جائے کہ یہ خیال میں خود لایا ہوں تو اس سے اجتناب کر واور اس پر استغفار کرو، اور اگر یہ پتہ چل جائے کہ یہ خیال خود بخود آیا تھا، میں لایا نہیں تھا، تو اس پر زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں، انشاء اللہ اس پر مؤاخذہ نہیں ہوگا۔ لیکن جہال شک ہو کہ پتہ نہیں کہ یہ خیال خود آیا تھا یا میں لایا تھا تو اس کے بارے میں مجھنا چاہئے کہ یہ خیال خود بخود آیا تھا یا میں لایا تھا تو اس کے بارے میں مجھنا چاہئے کہ یہ خیال خود بخود آیا ہے، یعنی اس پر لایا تھا تو اس کے بارے میں مجھنا چاہئے کہ یہ خیال خود بخود آیا ہے، یعنی اس پر

### اختیاری کام میں گئے رہو

زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔

خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو نماز کے اندر ہمیں اکثر و بیشتر فکرر ہتی ہے۔ اور یہ فکرر ہتی ہے۔ اور یہ فکرر ہتی ہی چاہئے۔ کہ ہماری نماز میں خیالات بہت آتے ہیں اور وسوے اور خطرات آتے ہیں، تو معلوم نہیں کہ ہماری نماز قبول بھی ہوئی یا نہیں؟ اس کے بارے میں یہ اصول ہے کہ ایک کام تو اپنے اختیار ہے کرنے کا ہے، وہ کام تو کرنا ضروری ہے اور اس کی فکر بھی ضروری ہے، اس سے غفلت اور بے فکری نہیں ہونی چاہئے، اس لئے کہ جس طرح نماز مطلوب ہے، نماز کے اندر خشوع بھی مطلوب ہے، نماز کے اندر خشوع بھی مطلوب ہے۔ قرآن کریم کاار شاد ہے:

#### قَدُ اَفُلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۞ التَّذِيْنَ هُمُ فِي صَلاَتِهِمُ خَاشِعُونَ ۞

(سورة المومنون، آيات ١-٢)

ان آیات میں "فلاح" کو صرف "صلوۃ" پر مرتب نہیں فرمایا، بلکہ اس کے ساتھ "خثوع" کی بھی قیدلگائی، لبذا" خثوع" ایس چیز نہیں کہ آدمی اس سے فکر ہوکر بیٹھ جائے، بلکہ اس کی مخصیل بفتر رامکان فرض ہے، جس طرح نماز میں قیام فرض ہے، رکوع فرض ہے، سجدہ فرض ہے، ای طرح خثوع بھی فرض ہے، اور اس کے حصول کے لئے کوشش کرنا بھی ضروری ہے۔ خشوع کا کو نساور جہ مطلوب ہے

لیکن کو حش کس طرح کی جائے؟ اس کے بارے میں لوگ افراط و
تفریط میں بتلا ہیں۔ جب خشوع کا لفظ آتا ہے کہ نماز میں خشوع ہونا چاہئے تو
ذہن فوراً حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف چلا جاتا ہے، اور خواجہ
معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف چلا جاتا ہے کہ ان جیسا خشوع
حاصل کرنا چاہئے کہ جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے تواس طرح کھڑے ہوتے
حاصل کرنا چاہئے کہ جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے تواس طرح کھڑے ہوتے
حس طرح کوئی لکڑی کھڑی ہے اور اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہیں اور دل میں
کوئی دوسر اخیال آتا ہی نہیں۔ ارے بھائی! اتنااو نچااڑنے کی فکرنہ کرو، بلکہ اپنی
حد میں رہواور اپنی حد کے اندر رہتے ہوئے خشوع کی فکر کرو۔ بھی ہماراذ ہن
حضرت ابوطلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف چلا جاتا ہے کہ ان کو نماز کے

دوران پر ندے کا خیال آگیا جو گھنے باغ کے در ختوں میں اس طرح الجھ گیا تھا کہ اس کو باہر نکلنے کاراستہ نہیں مل رہا تھا، نماز کے بعد ان کو اس خیال کے آنے پر انتہائی صدمہ ہوا کہ اس پر ندے نے میرے خیال کو اللہ تعالی کی طرف سے ہٹاکر اپنی طرف متوجہ کر دیا اور اس کی تلافی کے لئے انہوں نے اپناوہ باغ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔

### اپنی بساط کی حد تک کو مشش کرلو

ارے بھائی! کہاں ابوطلحہ کا خشوع اور کہاں ہم۔ اب آدمی اس واقعہ سے
سبق حاصل کرنے کے بجائے مایوس ہونے لگتا ہے کہ ہم کہاں اس مقام تک
پہنچ سکتے ہیں، ہمیں تو خشوع حاصل ہو ہی نہیں سکتا، اس کا بتیجہ یہ ہو تا ہے کہ
جننا خشوع حاصل کر سکتے تھے اس کو حاصل کرنے کی بھی کو خشش چھوڑ کر بیٹے
جاتے ہیں۔ حضرت والا فرماتے ہیں کہ بڑے بڑے بڑرگان دین کے اس قتم
کے جتنے واقعات ہیں، ان واقعات کو ضرور پڑھا کرو، تاکہ اس کے نتیج بیس
تہماری ہمت میں کچھ قوت پیدا ہواور ان کے ذریعہ عبرت حاصل ہو، لیکن یہ
مت سجھنا کہ اس مقام تک پہنچنا تمہارے ذے فرض ہے، بلکہ تم اپنی بساط کو
د کچھواور اپنی بساط کی حد تک جتنا کر سکتے ہو وہ کرلو۔

ابرانیم بن ادام جیساز مرحاسل لرنے کی فلر

يا مثلاً حضرت ابرابيم بن ادبهم رحمة الله عليه كاقصه بره لياكه وه بادشاق

اور تمام سامان اور اسباب جھوڑ کر چیل پڑے اور سوائے ایک تکے اور پیالے کے کچھ ساتھ نہ لیا، آگے چل کر جب ایک آدی کو دیکھا کہ وہ چلق سے پانی پی رہا ہے توانہوں نے سوچا کہ یہ بیالہ بھی فضول ہے، اس کو بھی پھینک دیا، اور آگے چلے تود یکھا کہ ایک آدی سر کے نیچ ہاتھ رکھ کر سورہا ہے توانہوں نے سوچا کہ یہ تکیہ بھی فضول ہے، اس کو بھی پھینک دیا۔ اب اگر کوئی شخص اس واقعہ کو سن کر یہ سوچ کہ نجات کا راستہ وہ ہے جو حضرت ابراہیم بن اوہم رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار کیا، تو پھر تو ہمار اکباڑا ہو گیا، ہماری تو ساری دنیا مل کئی۔ حضرت فرماتے بیس کہ ان کے واقعات کو ضرور پڑھو، لیکن دنیا کی حقیقت سمجھنے اور ان سے عبرت حاصل کرنے کے لئے پڑھو، مگریہ مت سمجھو کہ تمہارے لئے مدار غبات وہ ہے جو تمہاری اپنی بساط کے خات وہ ہے جو تمہاری اپنی بساط کے مطابق ہے۔

### اس خشوع کی فکر میں مت پڑو

بہر حال! خشوع کا وہ مقام جو حضرت ابوطلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل تھایا خشوع کا وہ مقام جو حضرات ابوطلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل تھایا خشوع کا وہ مقام جو اولیاء اللہ اور بزرگان دین کو ملا، اگر وہ مقام تہریں نہیں مل سکتا اور نہیں ملا توجو تمہارے کرنے کا کام ہے اتنا تو کرو۔

### زبان ہے نکلنے والے الفاظ کی طرف د ھیان دو

وہ کام کیا ہے؟ وہ کام یہ ہے کہ نماز پڑھتے وقت جو الفاظ زبان سے نماز ك اندر ادا مو رب بين، ان كى طرف دهيان ركمو، مثلًا جب زبان سے "الجمد لله رب العالمين" يزه رہے ہو تو د هيان مجي انہي الفاظ کي طرف ر ڪو، اور آپ کو یہ معلوم رہنا جائے کہ میں زبان ہے "الحمد للدرت العالمین" کہہ رہا موں۔ جب یہ کام کرلیا تو بس تمہارے ظرف اور تمہاری بساط کی صد تک خشوع حاصل ہو گیااور زیادہ اونچی پر واز کی فکر مت کرو۔ پیر نہ ہو کہ جب نماز کی نیت باند هی اور تکبیر تحریمه کهی توایک سونچ اون هو گیااورشین چل پرسی اوراب کچھ پیۃ نہیں کہ کس وقت کیا ہورہاہے اور پوری نماز ای طرح ختم ہو گئی،اب بیہ بھی یاد نہیں کہ پہلی رکعت میں کو نبی سورت بردھی تھی اور دوسری رکعت میں کونسی سورت پڑھی تھی، یہ چیزخشوع کے خلاف ہے۔خشوع یہ ہے کہ اپنی طرف ہے کو مشش کر کے دماغ کو ان الفاظ کی طرف لگاؤ جو تم زبان ہے ادا کر رہے

### د ھیان کودوبارہ لے آؤ

اگر تم نے کوشش کی اور اس کوشش کے نتیج میں دماغ اس طرف جہ موااور

ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ رَبِ الْعَلْمِينَ ٥ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ ٥

پڑھنے تک یہ توجہ ہر قرار رہی، پھر اچانک دل میں کوئی اور غیر اختیاری خیال آگیااور

ملِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ٥ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ ٥

بے توجہی سے پڑھ لیا، تو یہ غیر اختیاری خیال آنا خشوع کے منافی نہیں اور اس پر کوئی مؤاخذہ نہیں، بشر طیکہ جس وقت تمہیں تنبیہ ہو جائے اور یہ خیال آئے کہ میں تو بھٹک گیا تو پھرواپس ان الفاظ کی طرف آجاؤجو تم پڑھ رہے تھے۔ لہذا جب:

إهُدِنَاالصِرَاطَ الْمُسْتَقِيمُ ٥

پڑھتے وقت تنبہ ہو گیا تواب دھیان کو دوبارہ آس طرف لے آؤ۔ پھراگر دوبارہ بھٹک جائے تو پھر واپس آ جاؤ، پھر بھٹک جائے پھر واپس آ جاؤ، اگر اس طرح کرتے ہوئے نماز پوری کرلی تو خشوع حاصل ہے، البتہ اپنی طرف سے خیالات نہ لاؤ۔

### خیالات لانے کا مطلب

خیالات لانے کا مطلب ہے ہے کہ مثلاً آپ کو کسی کاروباری مسئے میں سوچناہے اور آپ نے سوچا کہ کوئی اور وقت تو ملتا نہیں، چلو نماز پڑھتے وقت سوچ لیس گے اور اس وقت غور کرلیں گے، اب جب نماز میں کھڑے ہوئے تو با قاعدہ اس کاروباری مسئے پر غور کرنا شروع کر دیا۔ یہ صورت حرام اور ناجائز ہے، اس لئے کہ اس میں اپنی طرف سے قصد کر کے خیالات لارہے ہیں جو

ناجازے

### وین خیال لاناجائزہے

لیکن یہاں ایک بات اور عرض کردوں جو بڑے کام کی بات ہے، وہ یہ کہ ان خیالات کا لانا نا جائز ہے جو خالص د نیادی ہوں، لیکن طاعت اور عبادت کا خیال سوچ کراور قصد کر کے لانا بھی جائز ہے، یہ گناہ اور نا جائز نہیں۔ مثلاً ایک مخص عالم ہے اور وہ نماز میں قصد کر کے کسی فقہی مسئلے کے بارے میں سوج رہا ہے اور جان بوجھ کو خیال لار ہاہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ صورت ناجائز نہیں،اس لئے کہ وہ خیال لانامنع ہے جو ''ماسویٰ اللہ'' ہو،اور جو خیال اللہ ہی کے لئے ہو وہ ماسوی اللہ میں داخل نہیں، للبذااس کا لانا نا جائز نہیں۔اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنه کاجومل بیان کیا کہ: إِنِّي لَا جَهِزُ جَينشِي وَأَنَا فِي الصَّلَوة -

( يَخَارَى ، كَتَابِ العمل في الصّلوة ، باب يفكر الرجل الشنى في الصّلوة )

کہ میں نماز کے اندر لشکر کوئر تیب دیتا ہوں۔ان کا پیمل بھی اس پر محمول ہے که وه ماسوی الله میں داخل نہیں، کیونکه بیانشکر کی تر تیب جہاد جیسی عظیم الثان عبادت کے لئے ہورہی ہے جواللہ جل شانہ کی رضاجوئی کے لئے مورہاہے،اس لئے وہ ماسویٰ اللہ نہیں۔ لہٰذ الشکر کی تر تیب کا خیال قصد اُلانا بھی نا جائز نہیں۔

#### نماز میں مسئلہ سوچنا

لہذاعالم مخص کو نماز میں مسلد سوچنا جائز توہے، لیکن سوچنانہیں جاہئے،
کیونکہ ہر کام کاایک موقع ہوتاہے، لہذا ہمیں تواس کی کوشش کرنی چاہئے کہ
دوسر اخیال نہ آئے،ای طاعت کی طرف توجہ رہے،لیکن اگر بھی ضرورت پڑ
جائے، مثلاً وقت نہیں ہے اور نماز ہی میں سوچنا پڑگیا تو بھی گناہ نہیں۔

### امام غزالی اوران کے بھائی کاواقعہ

ام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے صوفی بھی تھے، بڑے عالم بھی تھے اور فقیہ بھی بڑے تھے، ان کے ایک بھائی تھے۔ امام غزائی رحمۃ اللہ علیہ کا نام "حمد" تھا، ان کی دس پشتوں تک سب کانام محمد ہی محمد تھا، محمد بن بن محمد بن محمد

چنانچه امام غرال رحمة الله عليه نماز پڑھانے كھڑے ہوئے اور بيان ك

پیچے نیت باندہ کر کھڑے ہوگئے، اور پھر در میان نماز میں نیت توڑ کر بھاگ گے۔ ان کی والدہ نے پو چھا کہ تم نے یہ کیا حرکت کی؟ انہوں نے جواب دیا کہ جھ سے ان کے چیچے نماز نہیں پڑھی جاتی، اس لئے کہ یہ نماز میں بھی حیض و نفاس کے مسائل سوچتے رہتے ہیں، البذا میں ان کے چیچے نماز نہیں پڑھتا۔ وہ ماں بھی امان بھی مان تہوں نے فرمایا کہ فدا کے بندے! اگر وہ نماز کے اندرجیض و نفاس کے مسائل سوچتا ہے تو شریعت کے مسائل حل کر رہا ہو تا اندرجیض و نفاس کے مسائل سوچتا ہے تو شریعت کے مسائل حل کر رہا ہو تا ہے، وہ بھی طاعت اور عبادت ہے اور تو نماز کے اندراس کی عیب جوئی میں لگا رہتا ہے، تحقی نماز کے اندر حرام کام کاار تکاب کر رہا ہے، اب بتااس کی نماز بہتر ہے یا تیری نماز کہتر ہے یا تیری نماز کہتر ہے یا تیری نماز بہتر ہے تا تیں نکو تھا۔

#### ظامه

بہر حال ہ حضرت والا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نماز کے اندر طاعت
کا خیال جان ہو جھ کر لائے تو یہ جائز ہے ،اور اگر طاعت کا خیال نہیں ہے تو قصد أ
لانا تو جائز نہیں ، خود بخود آ جائے تو کوئی مضائقہ نہیں۔ لہذا کرنے کا کام یہ ہے
کہ اپنی طرف ہے اس کی کو شش کرو کہ جب ''اللہ اکبر ''کہہ کر نماز شروع کرو
تو اپناد ھیان ان الفاظ کی طرف لگاؤ جو تم زبان ہے ادا کر رہے ہو اور سوچ سوچ
کر پڑھو، پھر اگر در میان میں دھیان اِدھر اُدھر چلا جائے تو پھر واپس آ جاؤ، پھر
بھٹک جائے تو پھر واپس آ جاؤ، اس طرح بار بار کرتے رہو، انشاء اللہ مشق ہو

4.

جائے گی، پھر غیر اختیاری خیالات کم آئیں گے، اور جو خیالات آئیں گے وہ تہارا کچھ نہیں بگاڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی خیالات سے اور وساوس سے حفاظت فرمائے، اور ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطافرمائے۔ آئین۔

وَآخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعُلْمِينَ





مقام خطاب: جامع مجددارالعلوم كراجي

وقت خطاب : بعد نماز ظهر-رمضان المبارك

اصلاحی مجالس: جلد نمبر: مم

لمجلس نمبر : ۵۱

بِسُمِ اللهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْمِ \* مجلس نمبراه عجب اور اس کا علاج

الْحَمْدُ لِلهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنَهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللّهِ مِنُ شُورُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنُ سَيِئاتِ اَعْمَالِنَا - مَنُ يُهْدِهِ اللّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنُ يُضَلِلُهُ فَلاَ هُفِدهِ اللّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنُ يُضَلِلُهُ فَلاَ هَادِى لَهُ وَأَشُهَدُانُ لا إلله الله وَحَدَهُ هَادِى لَهُ وَأَشُهَدُانُ لا إلله الله وَحَدَهُ لَا شَيْدَنَا وَنَبِيّنَا وَمَولُانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلّى اللّهُ وَمَالًى عَلَيْهِ وَعَلَى الله وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلّمَ تَسُلِيمًا كَثِيْرًا -

تمهيد

گزشته کی روز ہے'' تکبر'' کا بیان چل رہا تھا، الحمد للداس کے بارے

میں کافی تفصیل سے بیان ہوگیا، اللہ تعالی ہم سب کو اس "تکبر" سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ آگے حضرت مولانا عیسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے "عُجب" کا عنوان لگایا ہے اور اس کے تحت بھی حضرت تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات بیان فرمائے ہیں۔ و کھے! تصوف اور طریقت کی اصطلاح میں تین الفاظ استعال ہوتے ہیں۔ ایک عُجب، دوسرے کبر، تیسرے تکبر، بظاہر و کھنے میں بیتنوں ایک جیسے الفاظ ہیں لیکن تینوں کے مصداق میں باریک فرق ہے۔ یہ تینوں کے مصداق میں باریک فرق ہے۔ و د مججب، کی تعریف

سب سے پہلے انسان کے اندر ' بجب' پیدا ہوتا ہے اور اس مجب کی انتہا تکبر تر ہوتی ہے۔ ' بجب ' کے معنی یہ بیں کہ انسان اپنے کسی وصف کی طرف نگاہ کرکے اس کے بنتیج میں اپنے آپ کو دوسرے سے اچھا سجھے اور اس وصف کے سلسلے میں عطاء حق تعالیٰ کی طرف نگاہ نہ ہو۔ مثلاً ایک مخص عالم ہے، اب اس کے دل میں اپنے عالم ہونے کا احساس پیدا ہوا کہ میں عالم ہوں اور عالم ہونے کی بنیاد پر اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سجھا اور اس علم کے اللہ تعالیٰ کی عطاء اور نعمت ہونے کی طرف نگاہ نہیں کی ، چاہ اس کے ساتھ دوسرول کی تحقیر ہویا نہ ہو، دونوں صور تیں مجب میں داخل ہیں۔ لہذا محض اپنے کسی اچھے وصف کا استحضار اللہ تعالیٰ کی عطاء اور نعمت ہونے کے استحضار کے بغیر کرنا یہ ' بجب' بسی استحضار اللہ تعالیٰ کی عطاء اور نعمت ہونے کے استحضار کے بغیر کرنا یہ ' بجب' کے اندر دوسرے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ' بحب' کے اندر دوسرے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا صرف اپنی ذات سے تعلق ہوتا ہے۔

# عُجب، كبراور تكبر مين فرق

ای 'فجب' کے نتیج میں انسان کے اندر 'کبر' پیدا ہوجاتا ہے،' کبر' کا مطلب یہ ہے کہ ول میں یہ خیال آنا کہ چونکہ میرے اندر یہ وصف موجود ہے، البذا میں بڑا ہوں۔' فجب' کے اندر اپنی اچھائی کی طرف نگاہ ہوتی ہے اور ''کبر'' کے اندرا پنی بڑائی کی طرف نگاہ ہوتی ہے، لہذا دوسروں سے اپنے کو بڑا سجھ لینا ''کبر' ہے۔ پھراس بڑا سجھنے کے نتیج میں دوسروں پراپی بڑائی کا اظہار کرنا '' محبر کبر' ہے، مثلا اپنی اکر دکھا رہا ہے اور دوسروں کو حقیر سجھ رہا ہے اور دوسروں کے حقیر سجھ رہا ہے اور دوسروں کے ماتھ حقارت کا برتاؤ کر رہا ہے، یہ سب ''تکبر'' کے اندر داخل میں ہوتا ہے۔ یہ سب ''تکبر'' کے اندر داخل

# چوهی چیز"انتکبار"

پراس کے بعدایک چوتھادرجہ جس کوقر آن کریم نے "انتکبار" کے لفظ سے تعبیر فر مایا ہے، "انتکبار" کا مطلب رہ ہے کہ جب انسان " تکبر" کے منتج میں دوسروں کو تقیر سمجھتا ہے تو اب ایک قدم اور آگے بڑھ کر بیر کرتا ہے کہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتا اور خودا پی مرضی سے جو چاہتا ہے فیصلے کرتا ہے اور بعض اوقات ظلم کے فیصلے بھی کرگز رتا ہے، یہ" انتکبار" ہے۔ قرآن کریم نے یہ لفظ فرعون وغیرہ کے لئے استعمال کیا ہے، اس "انتکبار" کے اندر حق کو قبول کرنے سے جناد پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔

آ مین۔

#### منحجب كأعلاج

بہرحال! سب سے پہلے انسان کے اندر' وعجب'' پیدا ہوتا ہے اور یہی الحجب آ گے ترقی کرکے کیراور تکبر اور انتکبار پیدا کرتا ہے، اس لئے جب عجب انسان کے اندر پیدا ہوتو پہلے ہی مرحلے میں اس کا علاج کرے۔اس کے علاج کے سلسلے میں حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ ایک ملفوظ میں فرماتے ہیں:

عمل بین دو حیثیت بین، ایک اپنا کمال، اس اعتبار سے
(یعنی اپنا کمال سجھ کر) اس پرنظر نہ کرنی چاہئے، دوسرا
یہ کہ یہ خداکی نعمت ہے، اس اعتبار سے اس پرمترت
مامور ہے ہے۔ قُلُ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِوَ حُمَتِه فَبِلاً لِكَ
فَلْيَفُو خُوا (انفائ میں سامار)

## علم كوعطاء فتستجهو

اگرکوئی شخص کوئی عمل کر کے اس عمل کو اپنا کمال سمجھ کرخوش ہور ہا ہے کہ
یہ میرا کمال ہے اور عطاء حق تعالی پر نظر نہیں تو ' دعجب'' ہے اور گناہ ہے، اور اگر
اس عمل کو اللہ تعالیٰ کی عطاسمجھ کرخوش ہور ہا ہے کہ میر ہے اللہ تعالیٰ نے جھے یہ
نعمت عطافر مائی ہے تو یہ خوشی محمود اور مطلوب ہے جس کے بارے میں قرآن
کریم کا ارشاد ہے کہ:

قُلُ بِفَضُلِ اللَّهِ وَبِوَ حُمَتِهِ فَبِدْ لِكَ فَلْيَفُو حُوا (مورة ين آيت ٥٨) گويا كداس كول مل بي خيال آر با ہے كدميرا تو كوئى كمال نہيں تفالكن الله تعالى نے اپنے فضل وكرم ہے جھے يہ چيزعطا فرما دى اوراس فضل پرخوش ہور با ہے تو يہ خوشى نہ صرف يہ كر جُب اور كبرنہيں بلكہ يہ خوشى مامور ہہ ہے، كيونكه اس آيت ميں فَلْيَفُرَ حُوا امر كا صيغہ ہے۔

# نیک کام کرنے پرخوش ایمان کی علامت ہے

ایک مدیث میں حضورا قدس صلی الله علیه وسلم نے ارشادفر مایا که:

یعنی جب تہمیں اپنے کی اچھے عمل پر خوشی ہو اور کرے عمل پر رنج ہوتو ہے تہمارے مومن ہونے کی علامت ہے۔ البذا اگر نماز پڑھ کرخوشی ہو کی اور کہا کہ اے اللہ! آپ کا شکر ہے کہ آپ نے جھے نماز پڑھنے کی تو فیق عطا فرمائی تو اس میں کو کی حرج نہیں بلکہ بیا ایمان کی علامت ہے، اس طرح روزہ رکھ کرخوشی ہوئی کہ کہ الحمد للہ! اللہ تعالی نے جھے ہے روزہ رکھوالیا، یا اعتکاف کر کے خوشی ہوئی کہ اللہ تعالی نے جھے اعتکاف کرنے کی تو فیق عطا فرما دی تو بیخوشی پندیدہ ہے، اس میں کوئی خرائی نہیں۔ اس میں کوئی خرائی نہیں۔

# يەخوشى نقدخوشخبرى ب

ایک صحابی نے حضور اقدس صلی الله علیه وسلم سے بوچھایا رسول الله صلی

الله عليه وسلم! جب ميں كوئى الجِهاعمل كرتا ہوں تو دل ميں خوشى ہوتى ہے، اس خوشى پر مجھے خيال ہوتا ہے كہ كہيں بي مجب تو نہيں ہے؟ جواب ميں حضور اقدس صلى الله عليه وسلم نے فرمايا:

ذلك عاجل بشرى المؤمن\_

یہ خوشی مؤمن کے لئے نفذ خوشخری ہے۔ یعنی پر تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نفذ انعام لل گیا کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے بشاشت پیدا کر دی، یہ کوئی مُجب اور تکبر نہیں، اس سے نہیں گھبرانا چاہئے جب تک اس عمل کوحق تعالیٰ کی عطا سمجھتے رہو، جیسے کہ صحابہؓ نے فرمایا تھا کہ:

لولا الله ما هند بنا ولا تصدقنا ولا صلينا

اگراللدتعالی کی تونیق نه ہوتی تو ہم کچھ بھی نہیں کرکتے تھے، نہ ہم ہدایت یافتہ

ہوتے، نەصدقە خیرات کرتے، نەنماز پڑھتے۔لبذا ان اعمال کوعطاء حق سیجھتے نشریف میں میں کی میں میں نام

ر موادران پرخوش موتے رموتواں میں کوئی حرج نہیں۔

اوراگراس بات پرخوشی ہورہی ہے کہ میں تو کمال تک پہنچ گیا اور اس عمل کے کرنے میں اللہ تعالیٰ کی عطاء پر نظر نہیں بلکہ اس کو اپنا استحقاق اور اپنا

كمال سجمتا ہے اور اس كے نتیج میں دوسروں كی تحقیر كرتا ہے تو بیخوشی وہ ہے

جس كوقرآن كريم مين" لاتفرح" كالفاظ ك ذريع منع كيا كيا ب-

خوشی مطلوب،خوشی ممنوع

ادراس آيت مِن فرماياكه: فَبِذَ لِكَ فَلْيَفُو حُوا

خوش ہونے کا حکم دیا گیا تو ایک خوشی مطلوب اور مقصود اور مامور ہے ہے اور ایک خوشی ممنوع عند اور حرام ہے، جوخوشی مامور ہے ہو وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے عمل کی جو تو فیق عطا فرمائی، اس پر نظر کر کے خوش ہونا لیکن اپنے کمال پر خوش ہونا

کہ میرا بیکال ہے کہ میں نے بیٹل سرانجام دیا تو بیاز اہٹ ہے اور ممنوع عنہ

## فرق كيليِّهُ (شخن كي ضرورت

کین ان دونوں خوشیوں میں فرق انسان خودنہیں کرسکتا، بلکہ اس کے
لئے کسی شخ کی اور معالج کی ضرورت ہوتی ہے، وہ بتا تا ہے کہ یہاں پہلی فتم کی
خوشی ہے، اس لئے فکر کی بات نہیں، جیسا کہ ان صحابی کے دل میں شک پیدا ہوا
کہ یہ خوشی جو میرے دل میں پیدا ہور ہی ہے، یہ پہلی خوشی ہور ہی ہے یا دوسری
خوشی ہور ہی ہے، ماموریہ خوشی ہور ہی ہے یامنی عنہ خوشی ہور ہی ہے؟ حضور
اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یو چھ لیا، آپ نے فرما یا کہ "خلک عاجل بشری
المقومن" یہ پہلی فتم کی خوشی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب پراطمینان
ہوگیا کہ الحمد لللہ یہ خوشی کری نہیں ہے۔ اگر دوسری فتم کی خوشی ہوتی تو حضور
افدس صلی اللہ علیہ وسلم اس کا علاج فرماتے۔

آج کل''شخ'' بنانے کے مقاصد

شیخ کی ضرورت ان کاموں میں پڑتی ہے،لیکن آج کل لوگ یہ بیجھتے ہیں کہ شیخ اس لئے بنائے جاتے ہیں کہ اس سے وظیفے پوچھے جائیں کہ کیا پڑھیں؟ اگرکوئی خواب دیکھوتو اس کی تعبیر شخ سے پوچھو، اور اس سے یہ پوچھو
کہ قرض اداکرنے کی کیا دعا ہے؟ اور رزق بڑھانے کے لئے اور روزگار طنے
کی کیا دعا ہے؟ بس شخ ان کاموں کے لئے ہوتا ہے، مج سے لے کرشام تک
انبی کاموں کے چکر ہوتے ہیں اور اس کا نام پیری مریدی رکھ لیا ہے۔

یاد رکھے! ان کاموں کا پیری مریدی سے کوئی تعلق نہیں، نہ تعویذ گنڈے، نہ دعا کیں نہ وظفے ادر نہ خواب کی تعییر، ان کا شخ سے کوئی تعلق نہیں، اصل چیز پوچھنے کی بیہ ہے کہ مل کرنے پر مجھے جوخوشی ہور،ی ہے، بیہ میری خوشی مقبول ہے یا نہیں؟ بیخوشی عجب اور گناہ تو نہیں ہے؟ اور پھر شخ کے بتانے پر ممل کرو، پیری مریدی کا اصل مقصد بیہ ہے۔ آج کل بیہ با تیں تو پوچھتے نہیں، لیکن وظفے اور ذکر اذکار یوچھتے رہتے ہیں۔

# توفیق الہی پرشکر کرنا جاہے

چنانچه آ مح حضرت والافرماتے ہیں:

کام کرنے والوں کو چاہئے کہ اپنے اٹمال کو اپنا کمال نہ سمجھیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا احسان سمجھ کرشکر کریں کہ انہوں نے ہم سے کام لے لیا ورنہ ہماری کیا طاقت تھی۔ منت منہ کہ خدمت سلطان ہمی کئی منت شناس از و کہ بخدمت بداشتت مناس از و کہ بخدمت بداشتت (انفاس عیمی سرا ۱۹۲۳)

جو پہھ بھی کام ہورہا ہے، مثلا عبادت ہورہی ہے، خدمت خلق ہورہی ہے، کوئی علمی خدمت ہو رہی ہے، کوئی علمی خدمت ہو رہی ہے، کوئی وعظ ہے، کوئی تبلیغ ہے، کوئی فتویٰ ہے، کوئی تصنیف ہے، کوئی تدریس ہے، جو کوئی خدمت ہورہی ہے، اس کو اپنا کمال نہ سمجھو بلکہ اللہ تعالیٰ کی توفیق پرشکر ادا کرد کہ اے اللہ! آپ کا شکر ہے کہ آپ نے اس کی توفیق عطاء فرما دی، ورنہ کتنے لوگ ہیں جو جو تیاں چھاتے پھرتے ہیں، میری حقیقت ہی کیاتھی کہ میں میمل کرتا، جب انسان میسوچنا ہے تو اس ہے تکہرا در عجب پیدا نہیں ہوتا۔

منت منه که خدمت سلطان جمی کی منت شاس ازو که بخدمت بداشتت

یہ کیا احسان جماتے ہو کہ میں نے فلاں خدمت انجام دیدی، یا فلاں خدمت انجام دیدی، فلاں تقریر کردی، فلاں فتو کی لکھ دیا، فلاں کتاب کھدی، احسان تو اللہ تعالیٰ کا مانو کہ اس نے تہمیں اس خدمت پر لگا دیا۔ ارے کتے لوگ ہیں جن کوان اعمال کی تو فی نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ نے تہمیں اس کام پر لگا دیا، کیا یہ ناز کی بات ہے؟ یا دوسروں پر برائی جمانے کی بات ہے؟ یا دوسروں پر برائی جمانے کی بات ہے؟ ارے یہ تو اللہ جل شانہ کا کرم ہے کہ اس نے تہمیں اس کام پر لگا دیا، اس کام پر لگا دیا، اس کے اس کے اس کے اس کام پر لگا دیا، اس کے اس کے اس کام پر لگا دیا، اس کام پر لگا دیا، اس کے اس کام پر اللہ جا کہ اس کے اس کے اس کام پر اللہ جا کہ اس کے اس کے اس کے اس کام پر لگا دیا، اس کے اس کے اس کام پر اللہ جا کہ اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کی برانٹہ جا کہ اس کے اس کے اس کام پر اللہ جا کہ اس کے اس کے اس کام پر اللہ جا کہ اس کے اس کے اس کے اس کے اس کام پر اللہ تعالیٰ کا شکر اوا کرو۔

مثلاً كوئى عبادت انجام دے لى، نماز پڑھ لى، روزه ركھ ليا، اعتكاف كرليا، تراوت كريا، تراوت كركيا، تو ان عبادات كرنے پر احسان كس لئے جتاتے ہو؟ ارك بيتو اس كاكرم ہے كداس نے تمہيں ان

عبادات کی توفیق دیدی،اس توفیق براس کاشکرادا کرو\_

## شکر کے نتیج میں مزیدتو فیق ہوگی

البنداس عبادت کی ناقدری نه کرو اور ناشکری بھی مت کرو بلکه شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کی تو نیق عطاء فرما دی اور بیہ وچو کہ اگر اس کی تو فیق نه ہوتی تو میں نه جانے کس حال میں ہوتا۔ جب بیہ وچو گے اور شکر ادا کرو گے تو بھر نه تو مجب قریب آئے گا اور نه تکبر قریب آئے گا اور شکر ادا کرو گے تو بھر نه تو مجب قریب آئے گا اور نه تکبر قریب آئے گا اور شکر ادا کرنے کی بددلت الله تعالی مزید عبادات کی اور اچھے کا موں کی تو فیق عطاء فرمائیں گے۔

# ووشکرادا کرنا'' قلندری ممل ہے

لین اس کام کی مثل کرنی پڑتی ہے، لہذا جب بھی کسی نیک کام کی تو نیق ہوتو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ چنانچہ ہمارے حضرت والا فرمایا کرتے تھے کہ بعض اعمال قلندری ہوتے ہیں اور یہ 'شکر'' بھی قلندری عمل ہے بعن شکر ایسا عمل ہے کہ دیا تھنے میں کوئی بڑا عمل نہیں، آپ نے چیکے سے کہد دیا ''الحمد لللہ'' کسی کو پتہ چلا کہ آپ نے کیاعمل کیا؟ یا یہ کہددیا:

#### اَللَّهُمَّ لِكَ الحمد و لِكَ الشَّكر ُ

کسی کو پہتہ بھی نہیں چلا کہ آپ نے کیا کیا،لیکن اندر ہی اندر ذراسی دریش کیا سے کیا ہوگیا اور اس کے نتیج میں تہارا درجہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا اور دیکھنے والوں کو پہتہ بھی نہیں چلا۔ میان عاشق و معثوق رمزیست کراهٔ کاتبین را بهم خبر نیست

## شکرادا کرنے کی مثل کرو

ہارے حضرت والا فرمایا کرتے تھے کہ زبان پرشکر کا رٹا لگایا کرو، مثلاً گری لگ رہی تھی، ایک ہوا کا جمودکا آیا تو کہو اَللّٰهُم لك الحمد و لك الشكر، گریں داخل ہوئے اور پچر کھیلا ہوا اچھا معلوم ہوا اور اس سے دل خوش ہوا تو کہو اَللّٰهُم لك الحمد ولك الشكر، بھوک لگ رہی تھی، کھانا سائے آیا تو کہو اَللّٰهُم لك الحمد ولك الشكر، دل ہی دل ہیں کہتے جاؤ سائے آیا تو کہو اَللّٰهُم لك الحمد ولك الشكر، دل ہی دل ہیں کہتے جاؤ اور اس کی عادت ڈالو کہ ہروقت تمہارا دل الله تعالیٰ کی کسی نہ کی نعمت پرشکر کر رہا ہو۔ جب بار بار اس کی مثل کرو گے تو یہ بات عاصل ہو جائے گی، پھر یہ ہوگا کہ آ دی کام بھی کر رہا ہے اور دل الله تعالیٰ کے شکر میں مشغول ہے۔ ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ الله علیہ بیشعر پڑھا کرتے ہے:

جگر پانی کیا ہے موں غم کی کشاکشی میں کوئی آسان ہے کیا خوگر آزار ہو جانا

حضرت فرمایا کرتے تھے کہ میں نے سالہا سال مشق کی ہے کہ ہرونت اللہ تعالیٰ کی کسی نہ کمی نعمت پرشکر اوا ہوتا رہے، اندر ہی اندر اپنے مالک سے اپنے خالق سے اپنے آتا ہے رشتہ جڑا ہوا ہے اور کسی دوسرے کو پتہ بھی نہیں ہے۔

# ''شکر''رذائل کی جڑ کا فتاہے

یہ''شکر'' ایسا تریاق ہے جو بیشار رذال کی جڑ کا فا ہے اور بے شار فضائل اس کے ذریعہ حاصل ہوتے ہیں، اس کتے اس ' شکر' کی عادت ڈالو، بية قلندري عمل ہے، اس كے اندر بہت برے مجاہدات اور رياضي نہيں ہيں، بہت مخضرسا کام ہے کہ صبح سے لے کرشام تک برعمل پر الله تعالی کا شکر ادا كرتے چلے جاؤ، مثلاً آپ مجدے باہر فكے اور دروازے ير جوتے آسانی ے ل گئے تو کہو اَللّٰهُم لك الحمد ولك الشكر، كى سے الاقات كے لئے كے اور اس مخص سے ملاقات ہوگئ تو ول ول میں كبو اللَّهُم لك الحمد ولك الشكر، جوبهي مقصد حاصل موجائ، جاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا ہى كيوں نہ ہو، اس پراللہ جل شانہ کا شکر ادا کرنے کی عادت ڈالو۔ لوگ اس شکر کی قدر نہیں کرتے اور سجھتے ہیں کہ یہ بہت معمولی ساعمل ہے، لیکن یہ عظیم تریاق ہے، اس برعمل كركے ديھو، جوں جوں انسان اس كى مشق كرے گا اور اس برعمل کرے گا تو پھر پہ عجب اور تکبریا سنہیں پھٹلے گا۔اور شیطان بھی پیرگر جانتا تھا کہ جو بندہ شکر کرتارہے گا وہ میرے قبضے میں نہیں آئے گا ،اسی وجہ ہے اس نے کہا تھا کہ:

وَ لَا تَجِدُ اَكُفُرَهُمُ شَكِرِينَ - (سورة الاعراف، آيت ١٤) الله تعالى اپن رحت سے مجھے اور آپ كوبھى اس پر عمل كرنے كى تو يق عطاء فرمائے۔ آمين۔

وَآخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ



مقام خطاب : جامع مجدداد العلوم كراجي

وقت خطاب: بعد نماز ظهر\_ رمضان المبارك

اصلاحی مجالس: جلد نمبر : مع

مجلس نمبر ۲۰۰۰

# بِسُمِ اللهِ الرَّحَمُٰنِ الرَّحِيَّمُ \* مجلس نمبرًا۵ غصّه اوراس كاعلاج

الْحَمُدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنَهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَنَتُوكَلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللَّهِ مِنُ شُرُورٍ اَنْفُسِنَا وَمِنُ سَيِّعَاتِ اَعْمَالِنَا - مَنُ شُرُورٍ اَنْفُسِنَا وَمِنُ سَيِّعاتِ اَعْمَالِنَا - مَنُ يُهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنُ يُصْلِلُهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنُ يُصْلِلُهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنُ يُصُلِلُهُ فَلاَ مَادِى لَهُ وَأَشْهَدُانَ لَا إِلَهَ إِلَّه اللَّهُ وَحُدَهُ اللَّهُ وَحُدَهُ لَا مَوْلُكُ لَهُ وَأَشْهَدُ انَ سَيِدَنَا وَنَبِيَّنَا لَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ وَمَوْلَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ وَمَوْلَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ وَمَالًى عَلَيْهِ وَعَلَى الِهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الِهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيمًا كَثِيرًا ـ

اما بعد!

"غصة" أمم الامراض ب

رمضان المبارك میں كئي سالوں سے ظہرى نماز كے بعد حضرت تفانوى

رحمة الله عليه كى كتاب "انفاس عينى" پڑھے كامعمول چلا آرہا ہے اوراس ميں رذائل كا بيان چل رہا ہے، اب يہاں جوش اور غصه كا بيان شروع ہورہا ہے، يد "غصة" بھى رذائل ميں ہے ہے، بلكہ بعض حضرات صوفياء نے فرمايا كه يه "أمّ الامراض" ہے، يعنى يه غصه خودتو بيارى ہے اور نہ جانے كتنى بيارياں پيدا كرتا ہے، اس غصه كے نتيج ميں بے شارگناه مرزد ہوتے ہيں، مثلاً غصه ميں كرتا ہے، اس غصه كے نتيج ميں بے شارگناه مرزد ہوتے ہيں، مثلاً غصه ميں بے قابو ہوكر گالى گلوچ شروع كر دى، نامناسب الفاظ استعال كرنا شروع كر دى، نامناسب الفاظ استعال كرنا شروع كر دى، خصه اور آگے بڑھا تو مار پٹائى شروع كردى اور اس ميں حد سے آگے بڑھا يا۔

### غصة كے ساتھ جمع ہونے والے امراض

دوجلی چزیں

انسان کی جبلت میں دو بنیادی چیزیں ہیں،ایک غضه، دوسرے شہوت،

چاہے وہ شہوت بطن کی ہویا فرج کی ہو۔ اگر غور کرو گے تو یہ نظر آئے گا کہ سارے گنا ہوں کی جڑی دو چیزیں ساری معصیتوں اور سارے گنا ہوں کی جڑی دو چیزیں ہیں، ای وجہ سے حضرات صوفیاء کرام سب سے پہلے غضے کا علاج کرتے ہیں، کیونکہ اگر غضہ قابو میں نہ ہوگا تو وہ نہ جانے کتنے گنا ہوں میں اور کتنے صلالت کے گڑھوں میں جاکر گرے گا۔

### مخضرنفيحت كامطالبه كرنا

ایک صحابی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ''عِظُ و أو جون نفيحت فرماييج اور مخترفر مايج حضور اقدس صلى الله عليه وسلم نے اس یریر انہیں منایا کہ نفیحت بھی طلب کر رہے ہواور اوپر سے شرطیں بھی لگاتے ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر نفیحت طاب کرنے والا بی کہہ دے کہ مجھے مختر نصیحت فرما دیجئے تو اس میں نارانسکی کی کوئی بات نہیں بلکہ بیاس کا حق ہے، كيونكما أكراس نے آپ سے تصبحت طلب كى اوراس كے ياس وقت كم تھاءاب آب نے اس کے سامنے ڈھائی گھنے کی تقریر کر دی، حالانکہ اس کوسفر میں جانا تھا اوروہ جلدی میں تھا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بیجارہ نفیحت طلب کرنے کے نتیج میں مصیبت میں مبتلا ہوگیا، اور جب اس کے دماغ پر جلدی جانے کا بوجھ ہوگا تو وہ کیا آپ کی نفیحت سے گا اور کیا سمجھے گا اور کیا اس بڑمل کرے گا،اس لتے بات كرنے والے كو جا ہے كہ مخاطب كے حال كا لحاظ كرے۔ اور اس حدیث میں تو خود مخاطب نے بد کہد دیا کہ میرے یاس وقت کم ہے، اس لئے مجھے مختفر نفیحت فرما دیجئے۔

#### غضه مت كرنا

پنانچہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مخضر نصیحت فرمائی کہ: "لاَ تَغُضَبْ" غضہ مت کرنا۔ یہ مخضر نصیحت فرمادی، اس سے پنہ چلا کہ یہ غضہ ہی در حقیقت بہت ی بُرائیوں کا سرچشہ ہے، اسی وجہ سے آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ساری بُرائیوں اور بدا محالیوں اور ساری معصیتوں میں سے اس کا امتخاب فرمایا، حالانکہ آپ چاہتے تو یہ فرمائے سے کہ دیکھوجھوٹ مت بولنا، غیبت نہ کرنا، زنا نہ کرنا، چوری نہ کرنا وغیر، کین ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ غضہ مت کرنا، اس سے معلوم ہوا کہ یہ کوئی بہت بردی بُرائی ہوا کہ یہ کوئی بہت بردی بُرائی ہے اور یہ سب گنا ہوں کا باپ ہے جس کے نتیج میں انسان اور بہت سے گنا ہوں کے اندر جتلا ہو جاتا ہے۔

## عضه ضروری بھی ہے

یے خصہ ایسی چیز ہے کہ بعض اوقات اس کی ضرورت ہوتی ہے، اگریہ غصہ بالکل نہ ہوتو انسان زندہ ہی نہیں رہ سکتا، مثلاً کوئی وشمن یا کوئی درندہ آپ کے اوپر حملہ آور ہوگیا، اب اگر اس وقت آپ کو غصہ نہ آئے بلکہ پڑے رہیں اور مار کھاتے رہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ ہی ختم ہو جا کیں گے۔

### ایک صاحب بهادر کا قصه

مارے والدصاحب ایک تضہ سایا کرتے تھے کہ ایک صاحب بہادر

تے، کمی بڑے عہدے پر تھ، ہر کام نوکر سے کرانے کے عادی تھ، خود کوئی كام نيس كرتے تھے۔ ايك ون مج بيدار ہوئے تو ديكھا كه كھر كے اندر بندر آ گئے ،ایک بندران کا سوٹ اٹھا کر لے گیا ،ایک بندران کی پتلون اٹھا کر لے گیا، ایک بندر ان کا ہیٹ اٹھا کر لے گیا، اب صاحب بہادر بستر پر پڑے یہ مب تماشدد کھے رہے تھے اور آوازیں دے رہے تھے کہ ارے بھائی! کوئی مردوا ((مرد) ہے جوان بعدروال كوروك، است ميں ان كاكوئى دوست آگيا، اس نے آ کرکہا کہ جناب ! آپ بھی تو مردوے (مرد) ہیں، صاحب بہادر نے کہا کہ ہاں بھائی! خوب یادولایا، چنانچ جلدی سے بستر سے اٹھے اور بندروں کے بیچے دوڑے، آتی دریمی وہ بندرسب چزیں لے کرجٹل کی طرف بھاگ چکے تھے۔ لبذا بيطرزعل كەبىر برلىغ بين اور ائى مدافعت نبيس كررے بين، يە صورت بھی انسان کی فطرت کے خلاف ہے، بلکہ انسان کی فطرت کا تقاضہ ب ہے کہ جب اس پرکوئی حملہ آور جو تو وہ اپن مدافعت کرے اور اس مرغضہ

### غضه کرنا عبادت بھی ہے

البذا غضه برجگه برانبیل بوتا بلکه بعض بگله برجیح اور برخل بوتا ہے بلکه عبادت ہوتا ہے، مثلا اگر کوئی شخص حضور اقدی صلی اللہ علیه وسلم کی شان میں استاخی کرے۔ نعوذ باللہ۔ اس وقت اگر مسلمان کو غضه نه آئے تو اس سے زیادہ بے غیرتی اور کیا ہوگی؟ اس موقع پر غضه کرنا ہی عبادت ہے۔ لہذا بہت ہے مواقع ایسے ہیں جہاں پر غضه کا استعال درست ہوتا ہے بلکہ بہتر ہوتا ہے

بلکہ واجب بھی ہوتا ہے، اور بہت ہے مواقع ایسے ہیں جہاں پر غضہ کا استعال برا ہے بلکہ گناہ اور معصیت ہے۔

### سالك ابتداءً بالكل غصه نه كرے

لین جب کوئی مرید اپی تربیت کرانے کے لئے کسی ہے تعلق قائم کرتا ہے تو شیخ اس مرید ہے کہتا ہے کہتم نی الحال غصہ بالکل مت کرنا، کیونکہ تم اس میں تیز نہیں کرسکو گے کہ کہاں غصہ کرنا حق ہے اور کہاں ناحق ہے، لہذا ابھی تو تم یہ مثق کرو کہ کسی بھی موقع پر غصہ مت کرو۔ اسی کا نام '' مجاہدہ'' ہے، یعنی کسی معظور ہے نیج کے لئے سیّہ ذریعہ کے طور پر کسی مباح چیز کو بھی ترک کروینا، یہی مجاہدہ ہے۔ حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ '' مجاہدہ'' کو ایک مثال ہے سمجھاتے ہیں کہ ایک کاغذ کو ایک طرف موڑ وو، پھراس کو سیدھا کرنے کا طریقہ کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ سیدھا نہیں ہوگا، اس کے سیدھا کرنے کا طریقہ سے کہ اس کو مخالف سمت کی طرف موڑ دو، جب اس کو مخالف سمت کی طرف موڑ و گھر قویے کا خریقہ موڑ و گھر کے تو یہ کہ اس کو مخالف سمت کی طرف موڑ و گھر کے تو یہ کہ اس کو مخالف سمت کی طرف موڑ دو، جب اس کو مخالف سمت کی طرف موڑ و گھر کے تو یہ کاغذ سیدھا ہو جائے گا۔

## نفس کو دوسری سمت میں موڑ دو

ای طرح ہمارانفس بھی گناہوں کی طرف مڑ گیا ہے، اگر اس کوسیدھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ سیدھا نہیں ہوتا، لہذا اس نفس کو دوسری طرف موڑ دو، لینی اس سے کچھ مباح کام بھی چیڑاؤ، مباح کاموں کے چیڑانے کے نتیج میں وہ نفس اعتدال پر آ جائے گا، اس کا نام مجاہدہ ہے۔ اس لئے حضرات

صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ ابتداء تم بالکل بھی غصہ مت کرو، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ عصہ رفتہ رفتہ قابو میں آ جائے گا، اس کے بعد جب غصہ کو استعال کروگے تو وہ صحیح جگہ پر استعال ہوگا، غلط جگہ پر استعال نہیں ہوگا۔ بہر حال! اس غصہ کے بارے میں اور اس کو کم کرنے کے لئے حضرت والل نے پچھ تدبیریں بیان فرمائی ہیں، ان کی تھوڑی ہی تشریح عرض کردیتا ہوں۔

غصه كا پېلا علاج، اينے عيوب كوسوچنا

چنانچه حضرت والانے غصه كاپہلا علاج بيريان فرماياكه: به تكلف ضبط كر كے اپنے عيوب سوچنے لگا كيجئے، انشاء الله اشتعال كم ہوجائے گا۔ (انفاس ميس س ١٤)

کی صاحب نے حضرت والا کو خط میں لکھا تھا کہ میر ہے اندراشتعال بہت پیدا
ہوتا ہے اور ذراسی بات پر غصہ آ جاتا ہے۔ اس کا علاج حضرت والا نے یہ
تجویز فرمایا کہ جب غصہ آ رہا ہوا ور کی بات پر اشتعال ہورہا ہوتو اس وقت
غصہ کو ہرتگلف ضبط کر کے اپنے عیوب سوچا کریں، کیونکہ غصہ کے اندرتھوڑا سا
عجب یعنی اپنے آپ کو دوسرے ہے بہتر سمجھنے کا پہلو ہوتا ہے اور دوسرے کو حقیر
سمجھتا ہے، اس وجہ سے غصہ کرتا ہے، البذا اس کا علاج یہ فرمایا کہ اپنے عیوب کو
سوپے کہ میرے اندرکیا کیا عیوب ہیں اور یہ سوپے کہ اس وقت جو غصہ آ رہا
ہے، یہ بھی انہی عیوب کا ایک فرد ہے، اگر میں درست ہوتا تو جھے اتی شدّت
ہے، یہ بھی انہی عیوب کا ایک فرد ہے، اگر میں درست ہوتا تو جھے اتی شدّت
ہے خصہ نہ آتا، اس طرح اپنے عیوب سوپنے سے غصہ اور اشتعال کم ہو
جائے گا۔ البتہ اسکے لئے فکر کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ جس شخص کوفکر ہی نہیں

کہ کتنا غصہ آیا اور غصہ کے نتیج میں میری زبان سے کیا بات نکل گئی، کیا فعل
مجھ سے سرز دہوگیا، تو ایسا مرض تو نا قابل علاج ہے۔ بہر حال! غصہ کے علاج
کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ اپنے اندر فکر پیدا کرو، جب انسان کے اندر فکر پیدا ہو
جاتی ہے تو اس کے بعد جوعلاج بتائے جاتے ہیں وہ کارگر ہوتے ہیں، اس لئے
حضرت فرماتے ہیں کہ جب غصہ آئے تو اپنے عیوب کوسوچ لو تو انشاء اللہ
غصہ کم ہوجائے گا۔

#### غصه کا دوسرا علاج ،مغضوب علیه کو دور کردینا

دوسراعلاج حضرت والاف بدارشادفر مایا كه:

جس پرغضہ آئے،اس کے پاس سے فورا خودہث جائے یااس کواپنے پاس سے ہٹاد ہے جیسا موقع ہو۔(ایٹا)

غضه کی فاصیت یہ ہے کہ جس پر غضه آتا ہے، ای کے قریب جانے کی فکر کرتا ہے، اس لئے حضرت فرما رہے جیں ہوتی ہے، اس لئے حضرت فرما رہے جیں کہ جس پر غضه آئے، اس کے پاس سے فوراً یا تو خود ہٹ جاؤیا اس کوسامنے سے ہٹا دو، کیونکہ سامنے ہوئے کی وجہ سے غضہ زیادہ آئے گا۔

حضور علی سے بیعلاج کرنا ثابت ہے

یے علاج خود حضور اقدی صلی الله علیه وسلم سے ثابت ہے، چنانچہ حضرت وحتی رضی الله تعالی عنه جنہوں نے غزوہ اُحد کے موقع پر حضور اقدی صلی الله علیه وسلم کے محبوب چچا حضرت حزہ رضی الله تعالی عنه کوتل کردیا تھا، بعد میں الله

تعالی نے حضرت وحتی رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام لانے کی توفیق دیدی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہتم میرے سامنے مت بیشا کرو، کیونکہ تمہارے سامنے آنے سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کاغم تازہ ہوجاتا ہے، اس کے نتیج میں غصہ آنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اس لئے حضرت والانے فرمایا کہ جس پر غصہ آرہا ہے، اس کو اپنے سامنے سے ہٹا دو۔

#### غضہ کے وقت سزامت دو

ای طرح اگراپے سے چھوٹے پہ جائز غضہ بھی آ رہا ہو، مثلاً اپنی اولاد
پریا اپ شاگرد پر غضہ آ رہا ہو، تو اس اشتعال کی حالت میں نہ اس کو ڈانٹو اور
نہ اس کو سزا دو، کیونکہ اشتعال کے وقت صدود پر قائم نہیں رہو گے، اس لئے
اشتعال کے وقت معاطے کو ٹلا دو اور تھوڑا سا وقت گزار دو، یہاں تک کہ
اشتعال شخنڈ اپر جائے، اشتعال شخنڈ اہوجانے کے بعد اس کو اپنی بلاؤ اور
اس وقت اس کی غلطی بتاؤ، اس وقت اگر ڈانٹے کی ضرورت ہوتو ڈانٹ بھی دو،
اس وقت اس کی ڈانٹ چونکہ اشتعال کی حالت میں نہیں ہوگی، اس لئے وہ حد کے
اندررہے گی اور اشتعال کے وقت حد سے آ گے بڑھنے کا اندیشہ رہتا ہے۔
اندررہے گی اور اشتعال کے وقت حد سے آ گے بڑھنے کا اندیشہ رہتا ہے۔
اغضہ کا تیسرا علاج، عذاب اللی کا استحضار

غصه کا تیسراعلاج حضرت والانے یه بیان فرمایا که: "استحضار عذاب البی کا کرے"

یعنی الله جل شانه کے عذاب کا استحضار کرے۔ بیعلاج بھی حدیث شریف سے

ماخوذ ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبررضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کو ڈانٹ رہے تھے، حضور اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کواس حالت میں دیکھا تو فرمایا:

#### لله أقدر عليك مِنك عليه

ایمی جتنی قدرت تہمیں اس غلام پر حاصل ہے، اللہ تعالیٰ کوتم پر اس سے زیادہ قدرت حاصل ہے، تم اس غلام کو تو سرا دے رہے ہو، اگر اللہ تعالیٰ تہمیں عذاب دینے پر آ جائے تو تہمارا کیا ہے گا۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے استحضار سے غصہ میں کچھ کی واقع ہوتی ہے اور اشتعال ٹھنڈا پڑتا ہے۔ آ گے حضرت والا نے فرمایا کہ 'اپ گناہوں کو یاد کرکے استغفار کی کثرت کرنے گئے' یہ اس کی بہلے علاج کا حصہ ہے جو او پر بیان فرمایا کہ اپنے عیوب کو سوچا کرے اور استغفار کر حے بہر حال! حضرت نے اس ملفوظ میں غصے کے تین علاج بیان فرمائے، اگر کوئی شخص غصہ کے وقت ان پر عمل کرے تو انشاء اللہ وہ غصہ اس فرمائے، اگر کوئی شخص غصہ کے وقت ان پر عمل کرے تو انشاء اللہ وہ غصہ اس فرمائے، اگر کوئی شخص غصہ کے وقت ان پر عمل کرے تو انشاء اللہ وہ غصہ اس فرمائے۔ آ مین۔

وَآخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ







مقام خطاب : جامع مجددارالعلوم كراجي

وتت خطاب : بعد نماز ظهر ـ رمضان المبارك

اصلاحی مجالس: جلد نمبر، مم

مجل نبر: ۵۳

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ \* مجلس نمبر۵۳ غصّه کے تقاضے برعمل مت کرو

الْحَمُدُ لِلْهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِیْنُهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَیٰهِ وَنَعُودُ بِاللهِ مِنُ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنُ سَیِئاتِ اَعُمَالِنَا ۔ مَنُ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنُ سَیِئاتِ اَعُمَالِنَا ۔ مَنُ یَّهُدِهِ الله فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنُ یُّصُلِلُهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنُ یُصُلِلُهُ فَلاَ مَضِلًّ لَهُ وَمَنُ یُصُلِلُهُ فَلاَ مَضِلًّ لَهُ وَمَنُ یُصُلِلُهُ فَلاَ مَصَلًى اللهُ وَحُدَهُ الله وَمَنُ سَیّدَنَا وَنَبِیّنَا لَاهُ وَحُدَهُ وَمَولُانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللهُ وَمَلَى اللهُ وَمَلَى الله وَمَولُانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى الله وَمَنَ يَعْلَى الله وَمَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الله وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيْمًا كَثِیْرًا۔ وَسَلَّمَ تَسُلِیُمًا کَثِیْرًا۔

أمًّا بَعُدُ!

ایک صاحب نے حضرت تھانوی رحمة الله علیه کو خط میں لکھا کہ:

اگر آپ کو کوئی کھے کہتا ہے اور اعتراض کرتا ہے تو تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے۔

جواب میں حضرت تھانوی رحمة الله عليه في اكساكه:

مرغصه ہے آ گے انقام تک مت برهنا ولو باللمان۔

(انفاس عيني ص ١٤٠)

یعنی اگر غصہ آیا تو آنے دو، گراس کے تقاضے پر عمل مت کرنا اور انتقام مت لینا اگر چہ وہ انتقام زبان سے ہی کیوں نہ ہو، یعنی زبان سے بھی انتقام لینے کی فکر مت کرنا۔

### معاف كرنا افضل ہے

شریعت نے بعض جگہ غضے کو استعال کرنے کی اجازت دی ہے اور غضہ کرنا وہاں جائز اور مباح ہے، مثلاً حدود کے اندر رہتے ہوئے بدلہ لے لینا۔ (گر تربیت کے لئے اور ناجائز حد تک پینچنے سے اپنے آپ کو بچانے کے لئے میں بات ہے کہ جائز انقام بھی مت او، گویا غضہ کے مقتضیٰ پر کسی وقت بھی عمل مت کرواگر چہ حد کے اندر رہتے ہوئے انقام لینا جائز ہے) لیکن افضل ہر حالت میں معاف کر دینا ہے۔ قرآن کر یم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

اللَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالصَّرَّاءِ

وَ الْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ طَ ( اللهُ اللهُ اللهُ عَنِ النَّاسِ طَ ( اللهُ الل

یہ ایسے لوگ ہیں جو نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں ہرحال میں، فراغت میں بھی اور تنگی میں بھی اور غصر کو ضبط کرنے والے ہیں اور لوگوں سے درگز رکرتے ہیں۔

لہذا معاف کر دینا اللہ تعالیٰ کو بہت پندہ، اس کے نضائل بہت زیادہ ہیں،
اس لئے مبتدی سے کہا جاتا ہے کہتم انقام مت لو بلکہ صبر کرو اور جس نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے، اس کومعاف کردو، اس کے نتیج میں تہمیں صبر کرنے کا ثواب الگ ملے گا۔
کرنے کا ثواب الگ ملے گا اور معاف کرنے کا ثواب الگ ملے گا۔

#### بزرگون کی مختلف شانیں

حفرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ''ارواح ملاش' میں ایک تصد لکھا ہے کہ کہ ایک شخص نے ایک مرتبہ اپنے شخ سے کہا کہ حضرت! میں نے ساہے کہ صوفیاء اور اولیاء کی شانیں مختلف ہوتے ہیں، ان کے مزاح مختلف ہوتے ہیں اور ان کے دنگ مختلف ہوتے ہیں، میں ویکھنا چاہتا ہوں کہ ان کی مختلف شانیں کیا ہوتی ہیں؟ ان کے دنگ مختلف شانیں کیا ہوتی ہیں؟ ان کے شخ نے پہلے تو یہ جواب دیا کہ بیسب چھوڑو، تم کس چکر ہیں پڑ گئے، بیل جو تہمارا کام ہے، اس کام میں لگو۔ اس نے اصرار کیا کہ بیل ویکھنا جاہتا ہوں۔ جب اس نے زیادہ اصرار کیا تو انہوں نے فر مایا کہ دھلی میں قطب جاہتا ہوں۔ جب اس کے قریب ایک چھوٹی می مجد ہے، اس مجد میں جاؤ، صاحب کا مزار ہے، اس کے قریب ایک چھوٹی می مجد ہے، اس مجد میں جاؤ، صاحب کا مزار ہے، اس کے قریب ایک چھوٹی می مجد ہے، اس مجد میں جاؤ،

اس میں تمہیں تین آ دی بیٹھے ذکر کرتے ہوئے نظر آئیں گے،تم جاکران تینوں کی کمر پرایک ایک مکہ مار دینااور پھر جو کچھ دہ کریں، وہ مجھے آ کربتانا۔

چنانچہ بیصاحب اس مجد میں گئے ، دیکھا تو واقعی تین آ دی بیٹے ہوئے ذکر کر رہے ہیں ، ان صاحب نے جاکر پہلے ایک شخص کو پیچھے سے مکہ مارا ، انہوں نے پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا کہ کس نے مارا اور کیوں مارا ، بس اپنے ذکر کے اندرمشغول رہے۔ اس کے بعد دوسرے صاحب کے پاس گئے اور ان کو مکہ مارا تو وہ پیچھے مڑے اور ان کو بھی مکہ مارا اور پھر اپنے ذکر میں لگ گئے۔ جب تیسرے شخص کو مکہ مارا تو وہ پیچھے مڑے اور میرا ہاتھ سہلانے گئے کہ جہارے ہاتھ میں چوٹ تو نہیں گئی۔

## بدله لینے میں وقت کیوں ضائع کروں

اس کے بعد وہ صاحب اپنے شخ کے پاس واپس آگے اور بتایا کہ میرے ساتھ بڑا مجیب وغریب معاملہ ہوا، وہ سے کہ جب پہلے شخص کو مکہ مارا تو انہوں نے بیچھے مڑکر دیکھا ہی نہیں۔ شخ نے پوچھا کہ وہ کیا کر رہے ہے؟ انہوں نے بتایا کہ وہ ذکر کر رہے تھے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ جب تم نے مکہ مار دیا تو پھروہ کیا کرتے رہے۔ فرمایا کہ انہوں نے بتایا کہ وہ ذکر کرتے رہے۔ فرمایا کہ انہوں نے بیسوچا کہ اگرکسی نے میری کمر پر مکہ مار دیا تو اب تو مار دیا، اب وہ مکہ واپس تو لوٹ نہیں سکتا، جو تکلیف پہنچی تھی وہ پہنچ گئی، اب میں خواہ مخواہ بدلہ لے کر اور دوسرے کو تکلیف پہنچا کر اپنا وقت کیوں خراب کروں، جتنا وقت بدلہ لینے دوسرے کو تکلیف پہنچا کر اپنا وقت کیوں خراب کروں، جتنا وقت بدلہ لینے

میں صرف ہوگا، اگر وہ وقت میں ذکر میں لگا دوں تو اس سے جو تو اب اور جو فضیلت حاصل ہوگی، وہ بدر جہا بہتر ہے اس سے کہ میں انقام لوں، کیونکہ

انقام لینے سے مجھے کیا حاصل ہوگا ، اس لئے انہوں نے اس طرف توجہ ہی نہیں کی بلکہ اپنے کام میں لگے رہے۔

#### برابر كابدله لے لیا

آیت برعمل کیا:

دوسرے صاحب جنہوں نے بلٹ کرتم سے بدلہ لیا، یہ بتاؤ کہ انہوں نے اتنا ہی زور کا مکہ مارا جتنے زور کا تم نے مارا تھا یا اس سے زیادہ زور کا مکہ مارا؟ اس نے کہا کہ انہوں نے اتنا ہی زور کا مارا جتنے زور کا میں نے مارا تھا۔ شخ نے فرمایا کہ یہ وہ صاحب ہیں جنہوں نے شریعت کے مطابق انقام لیا اور اس

> وَإِنْ عَاقَبُتُمُ فَعَا قِبُوا بِمِثُلِ مَاعُو قِبُتُمُ بِهِ (سورة الخل، آيت ١٢١)

اورا گرتم بدلہ لوتو بدلہ ای قدر لوجس قدر کہتم کو تکلیف پنچائی جائے۔

### بدله ليني ميس تهارا فائده تفا

ان صاحب نے جو بدلہ لیا، وہ بھی تمہارے فائدے کے لئے لیا، اپنی نفسانی خواہش کی پیکیل کے لئے نہیں لیا۔ کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب کی اللہ کے بندے کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے اور وہ اس کا انتقام نہیں لیتا 
بلکہ صبر کرتا ہے تو اس صبر کے نتیجہ میں یہ ہوتا ہے کہ جو زیادتی کرنے والا ہوتا 
ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آجاتا ہے، جس کو اردو کے محاور ہے میں ''مبر 
پڑتا'' کہا جاتا ہے، اور کی اللہ والے کا صبر پڑنا بڑا خطرناک ہوتا ہے، اس لئے 
ان بزرگ نے سوچا کہ اگر میں نے صبر کیا تو کہیں اس کو کوئی نقصان نہ پہنچ 
جائے، لہذا انہوں نے بدلہ لے لیا۔

### ایک اشکال

البتداس پریداشکال پیدا ہوتا ہے کہ اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ بزرگ لوگ الله تعالیٰ کے مقابلے میں بھی زیادہ شفق اور مہر بان ہوتے ہیں، اس لئے۔ کہ الله تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ:

#### من آذي لي وليّاً فقد آذنته بالحرب

ایعنی جوشخص میرے ولی کوایذاءاور تکلیف دے، میرااس کے ساتھ اعلان جنگ ہے جبکہ دوسری طرف ان بزرگ نے زیادہ شفقت کرتے ہوئے اس تکلیف پر معبر کرلیا اور اس کو معاف کر دیا، لہذا وہ بزرگ اللہ تعالیٰ سے بھی زیادہ مہر ہان اور شفق ہوگئے!

#### اشكال كاجواب

حضرت تھانوی رحمة الله عليہ نے اس سوال كا جواب ديتے ہوئے فرمايا

کہ دیکھو! اگر شیرنی کو کوئی شخص چھٹرے تو وہ درگز رکر جاتی ہے، لیکن اگر کوئی شیرنی کے بچے کو چھٹرے تو پھر شیرنی نہیں چھوڑتی۔ ای طرح بسا اوقات اللہ تعالی اپنے حقوق میں ہونے والی کوتاہی کو معاف فرما دیتے ہیں اور درگز رفرما

دیتے ہیں،لیکن اگر کوئی مخص اللہ کے اولیاء کی شان میں گتا خی کرے تو اس کو اللہ تعالی معاف نہیں فرماتے۔اس لئے فرمایا:

من آذي لي وليًا فقد آذنته بالحرب

### اس حدیث بر کلام

یہ حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپی صحیح بخاری میں لائے ہیں لیک کوئی حدیث پوری بخاری شریف میں ایسی نہیں ہے جس کی سند پر محد شن نے اتنا ذیادہ کلام کیا ہو جتنا کلام اس حدیث کی سند پر کیا ہے، یہاں تک کہ بعض مخذ ثین نے یہ کہہ دیا کہ اس حدیث کو اپنی سخے بخاری میں نقل کرنے ہیں امام بخاری رتمۃ اللہ علیہ سے غلطی ہوگی ہے، اس لئے کہ بیصدیث ان کے معار پر بخاری رتمۃ اللہ علیہ سے غلطی ہوگی ہے، اس لئے کہ بیصدیث ان کے معار پر پوری نہیں اترتی، لیکن اس کے باوجوداس حدیث کو اپنی کتاب میں لائے ہیں۔ اس کے بارے میں علاء نے کھا ہے کہ ایسانہیں ہے کہ بیصدیث بالکل موضوع اور بہت ضعیف ہے، البتہ امام بخاری کی شرائط پر پوری نہیں اترتی، لیکن امام بخاری کی شرائط پر پوری نہیں اترتی، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ ہے ہے کہ بعض اوقات اپنی شرائط کو ان مقامات پر نظرانداز کر جاتے ہیں جہاں خارجی قرائن سے ان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ عدیث نظرانداز کر جاتے ہیں جہاں خارجی قرائن سے ان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ عدیث درست ہے۔

### حضرت مولا نا رشيد احمد صاحب گنگو ټي کا جواب

حفرت مولا نا رشیداحم صاحب گنگوبی رحمة الله علیه جو دارالعلوم دیوبند
کے بانیوں میں ہیں اور دارالعلوم کے سب سے پہلے سر پرست سے، جنہوں نے
سفت اور بدعت کے درمیان حدفاصل قائم کی ،ایک مرتبہ وعظ فرمار ہے سے اور
اس وعظ میں قو آلی کے خلاف بیان تھا اور بڑے زور وسور سے بیان ہور ہا تھا،
وعظ کے دوران ایک صاحب کھڑے ہوگئے اور اس نے کہا کہ آپ بی فرمار ہے
ہیں کہ قو آلی نا جائز ہے اور حرام ہے لیکن حضرت نظام الاولیاء رحمۃ الله علیہ تو
قوالی سنتے ہے۔ جواب میں حضرت گنگو کی رحمۃ الله علیہ نے فرمایا کہ حضرت
نظام الاولیاء رحمۃ الله علیہ کو دلیل معلوم ہوگی ، ہمیں معلوم نہیں ، ہمیں جومعلوم
ہی ہمیں معلوم نہیں ، ہمیں جومعلوم
ہوگ ، ہمیں معلوم نہیں ، ہمیں جومعلوم
نظام الاولیاء رحمۃ الله علیہ کو دلیل معلوم ہوگی ، ہمیں معلوم نہیں ، ہمیں جومعلوم
ہوگ ، ہمیں معلوم نہیں ، ہمیں عولی ، ہمیں معلوم نہیں ، ہمیں جومعلوم
ہوگ ہو ہیں ہے اور ای دوران جب ایک بڑے برزگ کا نام آگیا تو اس
طرح جواب دیا۔

# بزرگول كيلي تقبل كلام مت نكالو

بات دراصل یہ ہے کہ بزرگوں سے اختلاف جننا جاہو کرلو، تہہیں اختلاف کرنے کاحق ہے، لیکن ان کے لئے زبان سے کوئی تقبل کلمہ نہ نکالو، کیا معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا درجہ عطاء فرمایا ہو۔ لہٰذا جس کے بارے میں شبہی ہوکہ یہ اللہ دالا ہے، اس کے خلاف فرمایا ہو۔ لہٰذا جس کے بارے میں شبہی ہوکہ یہ اللہ دالا ہے، اس کے خلاف

کوئی تقبل کلمہ بھی زبان سے نہ نکالو۔

بہرحال! غصّه کرنے کا ایک محل ہے، وہ ہے جائز انتقام لینا، اس حد تک انسان غصّه کرسکتا ہے، لیکن پھر بھی معانی بہتر ہے اور خاص طور پر شروع میں تربیت کے لئے تو انسان کے لئے مناسب یہ ہے کہ جائز انتقام بھی نہ لے۔

#### غصه آناغیراختیاری ہے

چنانچه حضرت والا نے ارشاد فر مایا که:

مرعت غضب امرطبی ہے، اختیار سے خارج ہے، اس پر ملامت نہیں، البتہ اس کے مقتضیٰ پرعمل جب کہ حدود سے تجاوز ہو جائے ندموم ہے۔

(انقاس عيسي ص ١٤٠)

یعنی غصه کا آ جانا غیر اختیاری ہے اور جتنا درجہ غیر اختیاری ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مؤاخذہ بھی نہیں۔ اس لئے کہ کوئی بھی ایسی چیز جو انسان کے اختیار سے باہر ہو، اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مؤاخذہ اور گرفت نہیں، گرفت ہمیشہ اس کام پر ہوتی ہے جس کوانسان اپنے اختیار اور قصد سے کرے، لہذا جو غیر اختیاری غصہ آگیا اور طبیعت کے اندر ایک اوٹن پیدا ہوگئی، اس پر کوئی مؤاخذہ نہیں، لیکن اگر اس غضے کے مقتضیٰ پرعمل کرتے ہوئے مکی کے ساتھ زبان سے یا ہاتھ سے بدسلوکی کرو گے تو اس پر گرفت ہو جائے کی کے ساتھ زبان سے یا ہاتھ سے بدسلوکی کرو گے تو اس پر گرفت ہو جائے گی، لہذا جب تک غصہ کے مقتضیٰ پرعمل نہیں ہوگا اس وقت تک انشاء اللہ اس

عصه سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔

### حدیے تجاوز کرنا مذموم ہے

لیکن عام طور پر ہوتا ہے ہے کہ جب غصہ آتا ہے اور اس غضے کے اندر تیزی ہوتی ہے تو اس تیزی کے نتیج میں آدمی کے اندر ایک بحل می بحر جاتی ہے، اور اس کے نتیج میں آدمی حرکتیں کرتا ہے جو حدود سے تجاوز ہو جاتی ہیں۔ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضرت والا اس ملفوظ میں قرمار ہے ہیں کہ "سرعت غضب امر طبعی ہے اور اختیار سے خارج ہے، اس پر ملامت نہیں، البتہ اس کے تقضیٰ پر عمل جب کہ حدود سے تجاوز ہو جائے، ندموم ملامت نہیں، البتہ اس کے تقضیٰ پر عمل جب کہ حدود سے تجاوز ہو جائے، ندموم ہے۔"

#### غصه كاعلاج بتمت كااستعال

آ گے اس غصر کا علاج بیان کرتے ہوئے فر مایا کہ: اور اس کا علاج بجز ہمت کے کھیٹیں۔ ، (ایسا)

مثلاً کمی پر غصد آیا اور دل چاہا کہ میں اس کا مندنوج ڈالوں، یہ جو دل چاہ رہا ہے، اس دل چاہنے پرعمل نہ کرواور اپنے آپ کو زبردئ کر کے اس سے روکو اور بہتہیہ کرلو کہ میں اپنے اس غصہ کے تقاضے پرعمل نہیں کروں گا،عزم کر ہے اور ہمت کو کام میں لائے کہ چاہے دل اس کام کے کرنے کو کتنا ہی چاہ رہا ہو لیکن میں بیاکا منہیں کروں گا۔ای لئے حدیث شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

ليس الشديد بالصرعة

یعنی پہلوان وہ نہیں جو دوسرے کو پچھاڑ دے بلکہ پہلوان وہ ہے جس کو عصمہ آرہا ہواوراس وقت وہ اپنے نفس کو قابو میں کرے۔

ہمت کوکام میں لانے کی تدبیریں

بہرمال! غصة كوقا بوكرنے كے لئے اصل چيزتو " ہمت" ہے، البتدائ ہمت كوكام ميں لانے كے لئے كھے تدبيري معاون ہو جاتى ہيں، اگر وہ تدبيري اختيار كرلى جائيں تو پھر ہمت ميں پختگى آ جاتى ہے اور آ دى غصه كا مقابله كرليتا ہے۔ ان تدبيروں كو حضرت تھانوى رحمة الله عليه نے بيان فرمايا كى:

اس ہمت میں مغضوب علیہ سے فوراً دور چلا جانا اور اعوذ باللہ پڑھنا اور اپنی خطاؤں اور اللہ تعالی کے غضب کے احتمال کو یاد کرنا، یہ بھی بہت معین ہے۔
احتمال کو یاد کرنا، یہ بھی بہت معین ہے۔
(اینا)

یملی اور دوسری تدبیرین

مہلی تدبیریہ بیان فرمائی کہجس پرغضہ آرہا ہے، اس سے دور چلے جاؤ

یا اس کو اینے سامنے سے دور کردو، اس سے غضہ کے اندر کی آ جاتی ہے۔ دوسری تدبیرید بیان فرمائی کہ:

اَعُودُ باللهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّحِيمِ - اللهُ عِنَ السَّيْطُنِ الرَّحِيمِ - يرْهنا، يرقر آن كريم كابتايا موانسخ بـ الله تعالى فرمايا:

وَإِمَّا يَنُزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيُطْنِ نَزُعُ فَاسْتَعِذُ إِللَّه . (سوره الاعراف، آيت ٢٠٠)

لين جب شيطان كى طرف سے حملہ موتو الله تعالى كى پناه ما عواور پر صون اَعُودُ باللهِ مِنَ الشَّيطُن الرَّجيْم -

غصّه كاايك اورعلاج: درود شريف يره هنا

عربوں میں ایک برااچھا دستور چلا آرہا تھا، اب اس کا رواج کم ہوگیا ہے، وہ یہ کہ جب دوآ دمیوں میں لزائی ہو جاتی اور ایک شخت غصے میں ہوتا تو دوسرااس سے کہتا کہ صَلِّ عَلَی النَّبِی (صلی الله علیہ وسلم) یعنی نبی کریم صلی الله علیہ وسلم پر درود پڑھو۔ تجربہ یہ تھا کہ سامنے والے کو چاہے کتنا ہی غصہ آرہا ہو، جب اس سے یہ کہا جاتا کہ 'صَلِّ عَلَی النَّبِی'' تو وہ فوراً درود شریف پڑھتا اَللَّهُم صَلِّ عَلَی سَیِدِنَا مُحَمَّدِ اور غصہ ختم ہو جاتا اور صلح ہو جاتی یہ بہت اچھا رواج تھا، عربوں کی بداوت کے اندرایے اجھے رواج تھے، لیکن یہ بہت اچھا رواج تھا، عربوں کی بداوت کے اندرایے اجھے رواج تھے، لیکن جوں جوں وہاں نئی تہذیب اور تدن آرہا ہے، یہ چیزی رخصت ہوتی جا رہی ہیں، یہ بھی غصہ دور کرنے کی ایک ایک بھی تدبیر تی رخصت ہوتی جا رہی

### مت کوکام میں لانے کی تیسری تدبیراللدتعالی کے غضب کوسوچنا

تیسری تدبیری بیان فرمائی که اپی خطاؤں اور الله تعالی کے غضب کے احتال کو یاد کرو کہ جتنا میں اس شخص پر غصه کر رہا ہوں، میں کہیں زیادہ اس بات کا مستحق ہوں کہ اللہ تعالی مجھ پر غصه کریں، اس لئے کہ میری خطائیں اور میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، اگر اللہ تعالی مجھ پر غصه کرنے گئیں تو میرا کیا حال

ہو؟ پیہ تدبیر بہت معین ہے۔

## تكلّف كرك نرمى اختيار كرو

آ گے ارشاد فرمایا:

اور نرمی وغیرہ مدّت تک تکلفّ ہے سوچ سوچ کرا ختیار کرنی چاہئے، مدّت کے بعد ملکہ ہوگا ہمّت نہ ہارے۔ (ایسا)

لیمن با قاعدہ تکلف کر کے لوگوں کے ساتھ بات چیت میں زم لہجا ختیار کرواور زم برتاؤ کرنے کی مشق کرواور مسلسل کرو، یہ بیس کہ دوروز تین روز کرلیا اور پھر چھٹی ہوگئ، ایبانہیں ہے، بلکہ بیتو جنم روگ ہے اور ساری زندگی اس پڑمل کرنا ہوگا۔ اس لئے ہروقت اس کا دھیان رکھے اور ہمت نہ ہارے، البتہ اس طرح کرتے کرتے کھے عرصہ گزر جائے گا تو اس کے بعد ملکہ پیدا ہو جائے گا اور پھر خصتہ جاتا رہے گا اور خصہ کے مواقع پر بھی خصہ نہیں آئے گا۔

## غضہ کے دفت کی سات تدہیریں

آ کے ایک ملفوظ میں ارشاد فرمایا کہ:

جس وقت غصرة وسي، امور ذيل كي يابندي كرين.

(١) يدخيال كريس كه ميس بهي حق تعالى كا خطاوار مون،

اگروه بھی ای طرح غضهٔ کریں تو میرا کہال ٹھکانہ ہو۔

(٢) اگريس اس كومعاف كر دول كاتو الله تعالى جهمكو

معاف کردیں گے۔

(m) اس وقت بكار ندري، فورأ كى كام مين لگ

جائيں،خصوصاً مطالعه كتب ميں۔

(٣) اس جگه ہے بث جائیں۔

(۵)''اعوذ باللهٰ' پڑھنے کی کثرت کریں۔

(١) ياني يي لير

(۷) وضو کرلیں۔

(انفار عيسي ص ١٤١)

اس ملفوظ میں حضرت والانے غصه دور کرنے کی چند تد ابیر بیان فر مائی ہیں۔

يس بھی اللہ تعالیٰ کا خطاوار ہوں

پہلی تدبیریہ ہے کہ اس وقت بیسوے کہ میں بھی الله تعالی کا خطاوار

ہوں، جس طرح میں اس شخص پر غصہ کر رہا ہوں، اگر اللہ تعالیٰ بھی میری خطاؤں کی وجہ سے میرے اوپر غصہ کریں تو میرا کہاں ٹھکانہ ہوگا؟ میہ و پخے سے وہ غصہ جاتا رہے گا۔

## الله تعالی مجھے معاف کر دیں گے

دوسری تدبیری بیان فرمائی که اس وقت آ دمی بیسویچ که میں جس شخص پر غصته کر رہا ہوں، اگر میں اس کو معاف کر دوں گا تو اللہ تعالی مجھ کو معاف فرما دیں گے، اگر میں نے انتقام اور بدله لے لیا تو مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ لیکن اگر میں نے معاف کر دیا اور اس کے نتیج میں اللہ تعالی مجھے آخرت میں معاف کردیں تو اس میں سے کون سا سودا نفع کا ہے؟ ظاہر ہے کہ دوسرا سودا نفع بخش ہے۔

# ایک صحابی کے معاف کرنے کا واقعہ

 ا ارادے ہے اس کی طرف چلا تو غالبًا حضرت ابوالدرداء رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کوروک لیا اور اس سے فرمایا کہتم اس کا دانت تو رُنے تو جارہے ہو،لیکن ایک بات سنتے جاؤ،اس نے کہا کہ کیا بات ہے؟ انہوں نے فرمایا کہاب تک تو تم مظلوم ہو، کیکن اگرتم نے وانت توڑتے ہوئے زیادہ زور کی چوٹ مار دی تو اس کے نتیج میں تم طالم بن جاؤ کے اور اللہ تعالیٰ کے یہاں تمہاری پکر ہو جائے گی، اور اگرتم اس کومعاف کر دو کے تو میں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم کو میفرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو مخص ہمارے بندے کی کسی زیادتی کومعاف کر وے تو اللہ تعالی قیامت کے روز اس کومعاف فرمائیں گے جب اس کومعافی کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی۔ای مخص نے بوجھا کہ کیا آپ نے خود رسول السلطى الشعليه وسلم سے بيات سى سے؟ ان صحابي في جواب ديا جى الله اميس في خود مير بات حضور اقدس منلي الله عليه وسلم سيسن ب-اس مخف نے کہا کہ میں نے اس کومعاف کردیا۔

اب کہاں تو وہ فض جوش وخروش میں تھا، سلح کرنے کے لئے تیار نہیں تھا، پیسہ لینے پر تیار نہیں تھا، پیسہ لینے پر تیار نہیں تھا، بلکداس بات پر مصرتھا کہ وانت توڑوں گا، لیکن جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف من کی تو سارا جوش شفنڈ اپڑ گیا، یہ ہے مؤمن کی شان ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا آسان اور سیدھا راستہ بتا دیا کہ اگرتم معافی کر دو کے تو آخرت میں تہاری معافی ہوجائے گی۔

# كسى كام ميں لگ جاؤ

اس ملفوظ میں تیسری تد ہیریہ بتائی کہ اس وقت بیکار ندر ہیں، لیعنی انسان
کو جب غضہ آ رہا ہوتو وہ فارغ نہ بیٹے بلکہ کی نہ کسی کام میں لگ جائے،
خصوصاً مطالعہ کتب میں مشغول ہو جائے۔ چوتھی تد ہیریہ ہے کہ اس جگہ سے
ہٹ جا کیں۔ پانچویں تد ہیریہ ہے کہ ''اعو ذباللّٰهِ من الشیطان الرجیم''
پڑھنے کی کثرت کریں۔ چھٹی تد ہیریہ ہے کہ غضے کے وقت پانی پی لیں۔
ساتویں تد ہیریہ ہے کہ غضے کے وقت وضو کرلیں۔

## غصه دور کرنیکی ایک اور تدبیر: اینے کوپستی کی طرف پیجانا

ایک اور تذہیر یہ ہے کہ اگر آ دی غضہ کے وقت کھڑا ہوا ہے تو بیٹے جائے اور اگر بیٹھا ہوا ہے تو لیٹ جائے ، کیونکہ غضہ دماغ کی طرف چڑ ھتا ہے اور طالب علو ہے ، چنانچہ جس شخص کو غضہ آ تا ہے تو وہ اگر لیٹا ہوا ہے تو بیٹھ جائے گا اور اگر بیٹھا ہوا ہے تو کھڑا ہو جائے گا اور اگر کھڑا ہے تو چلنا شروع کر دے گا، یہ غضہ کی خاصیت ہے۔ لہذا اس غضے کا علاج بالصند کرو، وہ یہ کہ اگر غضے کے وقت تم کھڑ ہے ہوتو بیٹھ جاؤ اور اگر بیٹھے ہوتو لیٹ جاؤ۔ یہ تمام علاج بین، ان علاجوں پڑ مل کرنے سے انشاء اللہ ہمت پیدا ہوگی اور ہمت کے ذریعہ غضہ پرقابو یا تا آسان ہوگا۔

غصة كوقابوكرنے كے لئے اصل چيز" بمت" بى ب، لبذا جاہم پانى

پی لویا چاہ اعوذ باللہ پڑھلو، جب تک دل میں تخل کا ارادہ ہی نہیں کرو گے اور عزم اور محت سے کام نہیں لو گے تو اس وقت تک کچھ نہیں ہوگا۔ بہر حال! اپنی طرف سے بیعزم اور ہمت کرو کہ چاہے بچھ بھی ہوجائے، غضے کے مقتضیٰ پڑھل نہیں کروں گا، باتی بیمتام تد ابیراس ہمت کے لئے معاون بن جاتی ہیں۔ نہیں کروں گا، باتی بیمتام تد ابیراس ہمت کے لئے معاون بن جاتی ہیں۔ اللہ تعالی اپنے فضل سے اس غصہ کو ہمت کے ذریعہ قابو کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔ آھیں۔

وَآخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ





مقام خطاب: جامع مجدوار العلوم كراجي

وقت خطاب : بعد نماز ظهر \_ رمضان السارك

اصلاحی مجالس: جلد نمبر: ۲

مجل نبر: ۵۴

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ ط

غصّہ کو قابو میں کرنے کا طریقہ مجلس نمبرہ ۵

الْحَمُدُ لِلَّهِ نَحُمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنَهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورٍ اللَّهُ فَلاَ اللَّهِ مِنْ شَرُورٍ اللَّهُ فَلاَ اللَّهُ وَمِنُ سَيّناتِ اَعُمَالِنَا - مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُصُلِلُهُ فَلاَ هَادِى لَهُ وَأَشْهَدُانُ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُصلِلُهُ فَلاَ هَادِى لَهُ وَأَشْهَدُانُ لَا إلَه اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشُهَدُ أَنَّ لَا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشُهَدُ أَنَّ سَيّدَنَا وَنَبِيّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ سَيّدَنَا وَنَبِيّنَا وَمَوْلَانًا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الِهِ وَاصْحَابِهِ صَلّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الِهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيْمًا كَثِيرًا - أَمَّا بَعُدُا

حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے خصّہ کے بارے میں ایک اصولی بات ایک ملفوظ میں ارشاد فرمائی ہے، وہ بہ کہ:

غصه میں جوش کا دفعتا آنا تو غیر اختیاری ہے، اس پر ملامت نہیں، لیکن بعد کواس پر قائم رہ کراس کے تفضی پر عمل کرنا اختیاری فعل کا ترک بھی اختیاری ہے، پس اس کے تفضیٰ پہلم نہ کرنا اختیاری ہے

اور بار باراس کے مفتضی پڑھل نہ کرنے سے تقاضا جوش کا بھی مضحل ہو جائے گا۔ (انفاس میسلی ص ۱۷۱)

افاسیسی مرادا)

المحیا کہ کل عرض کیا تھا کہ غصہ آنے پرکوئی مواخذہ نہیں، لیکن اس غضے کے تقاضے پر عمل کرتے ہوئے کی کو ڈانٹ دیا، کی کو چھڑک دیا، کی کو مار دیا، اس پر مواخذہ ہوگا۔ اس لئے حضرت والانے فرمایا کہ اس غضے کا علاج ہی ہیہ کہ جب غصہ آئے تو اس کے تقاضے پر عمل نہ کرو، خواہ غضے کا اندر کتنا ہی جوش آ رہا ہو، لیکن اس جوش کی بنیاد پرکوئی بات زبان سے نہ نکالے، کوئی قدم آئے نہ بڑھائے بلکہ اس تقاضے کو دبائے، اور بار بار اس تقاضے کو دبائے، اور بار بار اس تقاضے کو دبائے، اور بار بار اس موت تھا وہ بھی کم ہو جائے گا۔ غصہ کا عبائے ہی یہی ہے کہ جتنا اس غضے کو ہوئی اس غضے کو بیائی ہی تھا نے کہ جتنا اس غضے کو بیائی ہی ہے کہ جتنا اس غضے کو بیائی ہی ہے کہ جتنا اس غضے کو بیائی ہی ہے کہ جتنا اس غضے کو بیائی ہی ہی ہے کہ جتنا اس غضے کو بیائی ہی ہے کہ جتنا اس غضے کو بیائی ہی ہے کہ جتنا اس غضے کو بیائی ہی ہی ہے کہ جتنا اس غضے کو بیائی ہی ہی ہے کہ جتنا اس غضے کی اس غضے میں اضافہ ہوگا۔

## غصے کا گھونٹ اللہ تعالی کومجبوب ہے

امام غزالی رحمة الله علیہ نے "احیاء العلوم" میں بیر حدیث نقل فرمائی ہے کہ اللہ جل شانہ کو انسان کا کوئی گھونٹ پینا آنامجوب نہیں ہے جتنا غضے کا گھونٹ پینا مجبوب نہیں ہے جتنا غضے کا گھونٹ پینا محبوب ہے، اس لئے کہ غضہ کا گھونٹ پینا مسب جائز ہے، لیکن غضے کا گھونٹ پینا محبوب ہے، اس لئے کہ غضہ کا گھونٹ پینے کا مطلب بیہ ہے کہ انسان اللہ جل شانہ کے ڈر سے اور اس کی عظمت کے تصور سے اپنے غضے گود بائے اور اس کو پی جائے اور اس غضے کے تقاضے کو کچل مصاور اس کی خواہش کو پورانہ کر ہے، بیمل اللہ تعالیٰ کو بے انہامجوب ہے۔

## دل توڑنے کیلئے ہے

یمی مجاہدہ درحقیقت مطلوب ہے، جب اس دل پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر چوٹیس پڑتی ہیں تو پھر بیدل اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجل گاہ بن جاتا ہے۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے کہ یہ آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکتہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں

جتنا یه دل ٹوٹے گا، اتنا بی بید دل اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں محبوب ہوتا چلا جائے گا،
اس دل پر جتنی چومیں پڑیں گی، اتن بی اس دل پر اللہ تعالیٰ کی تحلیات کا نزول
ہوگا، اللہ تعالیٰ نے دل کے اندر جوخواہشات پیدا کی میں، بیاس لئے پیدا کی
میں تاکہ ان کو تو ڑا جائے، اس لئے نہیں میں کہ ان پڑمل کیا جائے۔ حدیث
مریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

#### حفت الجنة بالمكاره

یعنی جنت کو مکروہات ہے ڈھانپ دیا گیا ہے۔ مکروہات ان کاموں کو کہا جاتا ہے جن کودل پسندنہیں کررہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطران پڑمل کررہا ہے اوراس کے ستیج میں دل پر چوٹ ماررہا ہے، مثلاً غضہ آیالیکن اللہ تعالیٰ کی خاطر اس غضے کو پی گیا، یا مثلاً دل میں شہوت کی نظر ڈالنے کا تقاضہ پیدا ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ کی خاطر نظر جھکالی، ان کاموں کے نتیج میں دل کی خواہشات کو کچلا جارہا ہے، اس کچلنے کے نتیج میں بیدل اللہ تعالیٰ کی تجابی گاہ بن جاتا ہے۔

# نفس کی خواہشات کو کپل دو

مارے حضرت واکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ الله علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آ دی ایک مرجب بید طے کرلے کہ:

آرزوئیں خون ہوں یا حرتیں برباد ہوں اب تو اس دل کو بنانا ہے ترے قابل مجھے

آدمی بیعزم کرلے کہ دل میں جتنی خواہشات اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہو
رہی ہیں، ان کو کپلنا ہے اور ان کو پامال کرنا ہے اور پامال کرنے کے بنتیج میں
ان پر قابو حاصل کرنا ہے۔ اور جب بندہ ایک مرتبہ بیکام کرلیتا ہے اور اپنی
خواہشات کو کپلتا ہے تو اس کا نتیجہ بیہ ہوتا ہے کہ وہ خواہشات مضحل ہوجاتی ہیں
اور کمزور پر جاتی ہیں۔ یادر کھو! بیخواہشات مرتے دم تک ختم نہیں ہول گی بلکہ
باتی رہیں گی، لیکن ان کے جوش وخروش میں اور ان کی شدت میں کی آجاتی
ہے۔

## حلاوت ایمانی نصیب ہوتی ہے

اور جب اس دل پر بار بار چوٹ پڑنے کے نتیج میں اس کی خواہشات کر ور پڑ جاتی ہیں اور اپنی معرفت کر جاتی ہیں اور اپنی معرفت عطافر ماتے ہیں اور اس حلاوت ایمان اور معرفت کی جولڈت حاصل ہوتی ہے، عطافر ماتے ہیں خواہشات کی لذت ہے در چے ہے، اللہ تعالی اپنے فضل اس کے مقابلے میں خواہشات کی لذت ہے در چے ہے، اللہ تعالی اپنے فضل سے ہم سب کو حلاوت ایمان اور اپنی معرفت عطافر ما دے۔ آمین۔ اس

طلاوت کے آگے گناہوں کی اورخواہشات کی لذّت گوئی حقیقت نہیں رکھتی۔

## بيحلاوت مُفت نهيس ملتي

لیکن بیرطاوت مُفت میں نہیں ملتی بلکہ پہلے ان خواہشات نفس پر چوٹ مارتے رہو، مارتے رہو، اور چوٹ مارنے سے شروع شروع میں بڑی تکلیف ہوگی، بڑی مشقت ہوگی، کیکن اس مشقت کو برداشت کرکے چوٹیس مارتے رہو، مارتے رہو، مارتے رہو، رفتہ رفتہ بیدول ٹوٹ ٹوٹ کر اللہ تعالی کی تحلّی گاہ بن جائے گا۔

ہارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ الله علیہ ایک بہت خوبصورت شعر بڑھا کرتے تھے کہ

> یہ کہہ کے کاسہ ساز نے پیالہ پک دیا اب اور کچھ بنائیں کے اس کو بگاڑ کے

جس ذات نے بواخوبصورت پیالہ بنایا، اس ذات نے یہ کہتے ہوئے اس پیالہ کو پٹک دیا کہ اب اس کو بگاڑ کر اور کچھ بنائیں گے۔اس دل پر چوٹیس ماریں، اس پر ہتوڑے چلائے، یہ سب کیوں کیا، تاکہ اس کو بگاڑ کر اور پچھ بنائیں

بربادول پرتجلّيات كانزول

کسی نے اس پر بڑا خوبصورت شعرکہا ہے کہ: بتانِ مہوش اجڑی ہوئی منزل میں رہتے ہیں جے برباد کرتے ہیں اس کے دل میں رہتے ہیں لہذا خواہشات کو کچل کچل کر جب دل کو برباد کر دیا جاتا ہے تو اس دل پراللہ تعالیٰ کا نزول اجلال ہوتا ہے اوران کی تحلیات ظاہر ہوتی ہیں۔

## دل پر ذرانشر لگایئے

حضرات صوفیاء کرام اور اولیاء کرام، ان سے بھی آ کے صحابہ کرام ، ان سے بھی آ گے صحابہ کرام ، ان سے بھی آ گے انبیاء کرام علیہم السلام، ان کے جو قلوب کبلی مزگی مصفی ہوتے ہیں، وہ بھی اسی طرح ہوتے ہیں کہ بیہ حضرات اپنی خواہشات کو تیر اللہ تعالی اس دل کو ان کو کیلئے ہیں، کیونکہ جب خواہشات کو کیلا جاتا ہے تو بھر اللہ تعالی اس دل کو محلی مزگی مزگی بنادیے ہیں، اس دل میں پھر اللہ تعالی کی معرفت کا نور آتا ہے، اس کے بعد پھران گناہوں کی خواہشات سے مسلم فرقش وخروش ماند پڑ جاتا ہے، مگراس کے لئے ابتداء میں ان خواہشات سے کشتی لڑنی پڑتی ہے۔ میں نے بھی اسی موضوع برایک شعر کہا تھا کہ:

کتے غنچ منظرب ہیں دل میں کھلنے کیلئے اپنے اللہ اللہ منظرب میں درا نشر لگاکر دیکھئے

اس دل پر جتنے نشتر لگاؤ گے، اپنے ہی غنچ کھلیں گے، اپنے ہی اس میں کمالات پیدا ہوں گے اور اپنے ہی اس میں انوارات اور تجلّیات حاصل ہوں گی۔

### رفته رفته بيغضه قابومين آجائے گا

اس ملفوظ میں حضرت والا یہی فرمارہ میں کہ غضہ کا علاج یہی ہے کہ اگر غضہ آ میا تو آنے دو، لیکن اس کے بعد دل میں جو بیرتفاضہ بیدا ہوا کہ اٹھ

کراس کوایک ٹھیرد ماروں یا اس کو گالی دوں یا اس کو بُر انجعلا کہوں ، اس تقاضے کو

زبرتی دبا جاؤ اور بیسوچو کہ میں اللہ تعالیٰ کے لئے اس تقاضے کو دبا رہا ہوں تو پھراس غصے کو پامال کرنے میں بھی لذت اور حلاوت حاصل ہوگی انشاء اللہ اور جتنابیمل کرتے جاؤگے، اتناہی بیفس قابو میں آتا جائے گا۔

## انسان کانفس دودھ پیتے بچے کی طرح ہے

قصیده برده مین علامه بوصری رحمة الشعلی فرماتے ہیں:

النفس کا لطفل اِن تهمله شب علی
حب الرضاع واِن تفطمه ينفطم

حب الرضاع وإن تفطمه بنفطم لي المنان كانفس چو في كل طرح به جواجمي دوده پيتا ب، وه ي كي ي چي انسان كانفس چو في كل طرح به جواجمي دوده پيتا به، وه ي كا عادت چا كه كم كم دوده چيور دول؟ بنيس، كيونكه اس كوتو دوده پينے كى عادت يرك موئى به، اس لئے وه مال كا دوده چيور نه پرآ ماده بنيس به، دوده پينے دوسال مو چي بي، اب اگر مال باپ بيسوچيس كه اگر اس بي كا دوده چيرا كي گا، خود بهي پريشان چيرا كي گا، خود بهي پريشان موگا اور ميل بي بيان كرے گا، لبذا دوده نه چيرا أو، تو اس كا بتيجه بيه موگا كه ده ي جوان مو جائے گا اور دوده پينے كى عادت بنيس جائے گا ۔ ليكن اگر مال باپ ي جوان مو جائے گا اور دوده پينے كى عادت بنيس جائے گا ۔ ليكن اگر مال باپ اس كا دوده چيرا أن كي دوده چيرا أن كي اليكن اگر مال باپ دوده چيرا أن كي كوشش كريں گو وه ي دوده چيور بهي دے گا، ايك دوده مي مواد دي كا، بين دن تك روئ گا، چلائے گا، پريشان كرے گا، ليكن بالآخر دن، دو دن، تين دن تك روئ گا، چلائے گا، پريشان كرے گا، ليكن بالآخر دن، دو دن، تين دن تك روئ گا، چلائے گا، پريشان كرے گا، ليكن بالآخر دن، دو دن، تين دن تك روئ گا، چلائے گا، پريشان كرے گا، ليكن بالآخر دن، دو دن، تين دن تك روئ گا، چلائے گا، پريشان كرے گا، ليكن بالآخر عيرا دے گا، بريغ كے ساتھ يهي معامله موتا ہے۔

# نفس کو بے مہارمت چھوڑو

علامہ بوصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کا نفس بھی ہے کی طرح ہے، اگرتم نے اس نفس کو بے مہار چھوڑ دیا کہ جوخواہش ہورہی ہے، اس پرعمل کر رہے ہواو راس کی ہرخواہش پوری کر رہے ہوتو یہ نفس تمہیں ہلاکت کے گڑھے میں لے جا کر گرادے گا اور تم بھی بھی گناہوں سے نجات نہیں پاسکو گے، لیکن اگر تم نے اس کو قابو کرلیا اور اس سے زبردی گناہ چھڑانے کی کوشش کر لی تو یہ نفس گناہ چھوڑ بھی دے گا، بات ساری کوشش کی ہے۔ یہی کوشش کر لی تو یہ نفس گناہ چھوڑ بھی دے گا، بات ساری کوشش کی ہے۔ یہی معاملہ غضے کا ہے کہ اس کے تقاضے کو دباتے رہوتو رفتہ رفتہ غضہ کا جوش مضحل ہوجائے گا۔

## غصه كالبهترين علاج

بعض اوقات غضے کوقابو میں کرنے کے لئے اور علاج بھی مفید ہوجاتے ہیں، لیکن وہ علاج حضرت والا نے اس ملفوظ میں بیان فرمائے ہیں، فرمایا کہ:

اگرطبعی طور سے خصد زیادہ آجاتا ہواور ذرائ بات پر صد سے زیادہ غصد آجاتا ہو کہ اس وقت عقل ندر ہتی ہو تو ائل کا بہترین علاج ہے کہ جس پر خصد کیا جائے ، غصد فرو ہونے کے بعد جمع میں اس کے سامنے ہاتھ جوڑے، پاؤں بکڑے، بلکہ اس کے جوتے اپنے سر پر جوڑے، پاؤں بکڑے، بلکہ اس کے جوتے اپنے سر پر

### ر کھ لے، ایک دوباراییا کرنے سے نفس کوعقل آجائے گی۔ (انفاس میسیٰ ص اے ا)

یعیٰ جس شخص پر بہت زیادہ غضہ کرلیا اور صدود سے تجاوز کر گئے تو اس کا ایک علاج ہے کہ جب غضہ ختم ہو جائے تو مجمع میں اس سے معافی مانے کہ مجمع سے غلطی ہوگئ، مجھے معاف کردو، اس کے سامنے ہاتھ جوڑے، اس کے پاؤں پکڑے، اس کے جوتے سر پررکھ لے، اس کا نتیجہ یہ ہوگا جب اگلی مرتبہ غضہ کا موقع آئے گا تو اس وقت نفس ہے سوچ گا کہ بیتو اچھی خاص مصیبت ہے، پہلے تو صرف غضے کو پینا ہی تھا، اب تو مجمع کے سامنے ذلت اٹھانی پڑتی ہے، اس ڈر سے غضے کے بینا ہی تھا، اب تو مجمع کے سامنے ذلت اٹھانی پڑتی ہے، اس ڈر انشاء اللہ نفس کو عال شدت میں کی آ جائے گی، ایک وو بار ایسا کرنے سے انشاء اللہ نفس کو عقل آ جائے گی۔ ایک وو بار ایسا کرنے سے انشاء اللہ نفس کو عقل آ جائے گی۔

# اپنی ماں کے پاؤل پکڑ کرمعافی مانگو

میرے ایک دوست ہیں جومغلوب الغضب ہیں، غضے کے بہت تیز ہیں، یہاں تک کداگر ماں نے بھی کچھ کہددیا تو ماں پرغضہ کرنا شروع کردیتے ہیں۔ جھے سے باربار پوچھتے رہتے ہیں کہ فجر کی نماز میں کیا ذکر کروں، ظہر کی نماز میں کیا تسبیحات پڑھوں۔ میں نے اس سے کہا کہتم کچھمت کرو، پہلا کام پیکرو کہ ماں کے پاس جاکراس کے پاؤں پکڑ کر معافی ماگو اور کہو کہ جھے سے غلطی ہوگئ، مجھے معاف کردو۔ میری یہ بات من کر تعجب سے کہنے گئے کہ اچھا حضرت! میں معافی ماگوں، یہ تو بڑا مشکل کام ہے۔ میں نے کہا کہ بیتو تہمیں کرنا ہوگا، جاکر معافی ماگو اور پاؤں پکڑو اور بیکام سب بہن بھائیوں کے کرنا ہوگا، جاکر معافی ماگو اور پاؤں پکڑو اور بیکام سب بہن بھائیوں کے کرنا ہوگا، جاکر معافی ماگو اور پاؤں پکڑو اور بیکام سب بہن بھائیوں کے

سامنے کرو، کہنے گے کہ بڑا مشکل ہے۔ میں نے کہا کہ پچھ بھی ہو جائے، کین تم یہ کام کرو۔ ان کو یہ عمل بہت شاق گزر رہا تھا کہ میں اپنے تمام بہن بھائیوں کے سامنے مال سے معافی مانگوں۔ لیکن انہوں نے جاکر یہ کام کیا، جب واپس آئے تو مجھ سے کہا کہ کیا بتاؤں، اس وقت میرے سینے پر سانپ لوٹ گئے، آرے چل گئے۔ میں نے کہا کہ میرا بھی یہی مقصد تھا۔ جب دو چار مرتبہ یہ کام ان سے کرایا تو طبیعت اعتدال پرآگئی۔

بہرحال! انسان کا نفس ان کاموں کو سخت محسوں کرتا ہے، لیکن بعض اوقات یہی کرنا پڑتا ہے، جب انسان یہ کڑوی گولی نگل لیتا ہے تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے شفا ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس مرض سے نحات عطافر ما دیتے ہیں۔

# شخ کی تکرانی میں علاج کرے

مگریدکام بھی کی شخ کی گرانی میں کرنے چاہئیں، خوداپی رائے سے نہ کرے، بعض اوقات اپی رائے سے نہ کرنے سے بھی نقصان ہوجاتا ہے اور الثا اثر پڑجاتا ہے، کیونکہ شخ جانتا ہے کہ کتنی خوراک دوا دی جائے، اگر ضرورت سے زیادہ دوا دیدی تو فائدہ نہیں سے زیادہ دوا دیدی تو فائدہ نہیں کرنا چاہئے۔
کرے گی، اس لئے شخ کے ذریعہ پی علاج کرنا چاہئے۔

## غضه كاايك ادرعلاج

حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عصبہ کے علاج کے لئے اس بات کا کثرت سے استحضار کرنا بھی مفید ہوتا ہے، وہ بات بیہ ہے کہ: تجربہ کرکے دیکھا گیا ہے کہ غصّہ روکنا ہمیشہ اچھا ہوا اور جب اس کو جاری کیا گیا تو اس کا انجام ہمیشہ برا ہوا اور دل کوقلق بھی ہمیشہ ہوا۔ (انفاس میسیٰ ص۱۵۱)

یعنی زمانہ ماضی کو یاد کرو کہ جتنی مرتبہ غضے کو روکا تو اس کا انجام اچھا ہی ہوا،
غضہ رو کئے سے نقصان نہ ہوا، اور جب بھی غضہ کیا ادر اس کے تقاضے پر عمل
کیا تو بکٹر ت ایبا ہوا کہ بعد میں ندامت اور شرمندگی ہوئی، اگر آ دمی کے اندر
ذرا بھی سلامتی طبع ہوتو غضہ کرنے کے بعد قلب میں ظلمت محسوں ہوتی ہے اور
کدورت اور ندامت محسوں ہوتی ہے۔حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کیا خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ:

مادخل الرفق في شئي إلا زانه وما نزع من شئي الا شانه

یعنی زی جس چیز میں بھی داخل ہوجائے، اسے زینت بخشے گی اور جس چیز سے بھی نکال دی جائے تو اسے عیب دار بنا دے گی۔ لبندا نری جہاں بھی ہوگ، زینت کا سبب ہوگ، اس لئے جب غصہ کرنے سے بکثرت نقصان ہوتا ہے اور ندامت ہوتی ہے اور غصہ نہ کرنے سے نہ نقصان ہوتا ہے اور نہ ہی ندامت ہوتی ہوتی۔ ہوتی ہوتی۔ ہوتی ہوتی۔

غصہ کے وقت بچے گونہیں مارنا حا ہے

ایک ملفوظ میں حضرت والانے ارشاد فرمایا کہ: غصے میں بچوں کو ہرگز نہ مارا جائے (حیاہے استاذ ہو یا باپ ہو) بلکہ غضہ فرو ہونے کے بعد سوچ سجھ کر سزا دی جائے، اور بہتر سزایہ ہے کہ بچوں کی چھٹی بند کر دی جائے، اس کا ان پر کافی اثر ہوتا ہے، ملا بی مارنے میں اس واسطے آزاد ہیں سے باز پرس کرنے والا کوئی نہیں، بچے تو باز پرس کے اہل نہیں اور والدین کا مقولہ ہے کہ ہڈی ہماری اور چڑا میاں جی کا۔

گر یادرکھوجس تن کا مطالبہ کرنے والا کوئی نہ ہو، اس کا مطالبہ تن تعالیٰ کی طرف سے ہوگا، یہاں تک کہ اگر کا فر ذی پر کوئی حاکم ظلم کرے تو حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف سے مطالبہ کریں گے۔ (انفاس عیسی ص ۱۵)

# بچوں کو مارنا بڑا خطرناک معاملہ ہے

بچوں کو مارنے کا معاملہ بڑا خطرناک ہے۔ ہمارے والد ما جہ سرت مولا نامفتی محرشفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اور گناہوں کی معافی تو ہہ کے ذریعہ مکن ہے، لیکن اگر بچوں پرظلم کیا جائے تو اس کی معافی کا معاملہ بھی بڑامشکل ہے، کیونکہ بیش العبد ہے اور ش العبد صاف نہیں ہوتا جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے جس بندے کی حق تلفی کی گئی ہے، اور یہاں پر بندہ نابالغ ہے اور نابالغ کی معافی بھی معتبر نہیں، حتی کہ اگر وہ نابالغ نے معاف کیا، تب بھی وہ معافی معتبر نہیں،

اس لئے اس کی معافی بڑی مشکل ہے، لہذا بچوں کو مارنے اور ان پر بختی کرنے میں ڈرتے رہنا جاہے۔

#### مدارس میں بچوں کے مارنے پر یابندی

ہمارے مداری کے جو قاری صاحبان جی توہ اس کے اندر جالہ ہو جاتے ہیں، اللہ تعالی ان کو عافیت عطا فرمائے۔ آئیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اصول بنا دیا تھا کہ کمتب میں کی قاری صاحب کو مارنے کی اجازت نہیں تھی، جب کوئی قاری صاحب پٹائی کرتے تو آپ اس سے باز پر س فرماتے اور بھی سزا بھی دیتے تھے، ایک مرتبہ آپ نے یہاں تک فرما دیا کہ اب اگر جھے پہ چلا کہ کی قاری صاحب نے بچ کو مارا ہے تو میں مجد کے حن اب اگر جھے پہ چلا کہ کی قاری صاحب نے بچ کو مارا ہے تو میں مجد کے حن میں قاری صاحب کو کھڑا کر کے اس نے پٹواؤں گا جس کو مارا ہے۔ یہ تی قاری صاحب کی اس سے میں قاری صاحب کی اس سے کا طات فرمائی کہ یہ معاملہ بڑا خطرناک ہے، اللہ تعالی ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ آئین۔

# غصة ختم ہونے کے بعد سوچ سمجھ کر سزا دو

اس میں کوئی شک نہیں کہ بچوں کو پڑھانے والے استادوں کا کام بہت مشکل ہے، بچوں کو قابو کرنا بڑا دشوار ہوتا ہے اور بھی نہ بھی مارنے کی توبت آئی جاتی ہے۔ اگر بھی ایسا ہو کہ کوئی اور علاج کارگر نہ ہور ہا ہواور بٹائی کی نوبت آئی جائے تو اس کے بارے میں حضرت فرمارہے ہیں کہ غضے کی حالت میں نہ مارو بلکہ اس وقت طرح دے جاؤ اور جب غضہ شخنڈا ہو جائے تو اس وقت سوچ سمجھ کر مزا دو، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اتی ہی سزا دو گے جتنی سزاکی

ضرورت ہوگی اور حد سے تجاوز نہیں کرو گے، اور اگر غصے میں مارنا شروع کروو گے۔ اور اگر غصے میں مارنا شروع کروو گے۔ تو جہال ایک طمانچہ کی ضرورت تھی، وہال دس لگ جائیں گے، اس کی وجہ سے ایک تو فی نفسہ گناہ ہوا کہ جتنی مارنے کی ضرورت تھی، اس سے زیادہ مار دیا۔ دوسرے یہ کہ نقصان ہوا، کیونکہ جو چیز حد سے زیادہ ہوتی ہے وہ حقیقت میں نقصان دہ ہوتی ہے، تیسرے یہ کہ بعد میں ندامت بھی ہوئی۔

اس لئے اس ملفوظ میں حضرت نے بڑے گرکی بات فرما دی کہ اس وقت سزا دو جب غصہ محفنڈ اپڑ جائے، جب طبیعت میں اشتعال ہور ہا ہو، اس وقت سزامت دو۔

#### اختناميه

غضہ کے بارے میں یہ چنداصول ہیں جو حضرت والانے بیان فرما دیا ور یہ بھی بتا دیا کہ کوئی چیز مصر ہے اور کوئی چیز مصر نہیں اور اس غضے کے شر سے نیچنے کا کیا طریقہ ہے، اب ہرانسان کو اپنے حساب سے ان پڑمل کرنے کی ضرورت ہے، اور عمل کرنے کا بہترین راستہ یہ ہے کہ کسی شخ سے اس نیت سے رابطہ رکھے کہ جھے ان رؤائل کی اصلاح کرانی ہے اور پھر ان سے مشورہ لیتا رہے، اس کے نتیج میں اللہ تعالی رفتہ رفتہ ان رؤائل کو دور فرما دیتے ہیں، اللہ تعالی رفتہ رفتہ ان رؤائل کو دور فرما دیتے ہیں، اللہ تعالی اسے مارے رؤائل کو دور فرما دیے ہیں، اللہ تعالی اسے مارے رؤائل کو دور فرما دیے۔ ہیں، اللہ تعالی اسے مارے رؤائل کو دور فرما دیے۔ ہیں، اللہ تعالی اسے مارے رؤائل کو دور فرما دیے۔

وَآخِرُ دَعُوَانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيُنَ





IMA.

مقام خطاب: جامع مجددارالعلوم كراجي

وقت خطاب : بعد نماز ظهر\_ رمضان المبارك

اصلاحی مجالس: جلد نمبر: ۴

مجلس تمبر: ۵۵

بسُم اللهِ الرُّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ط مجلس تمبره ۵ حسداوراس كاعلاج

ٱلْحَمَٰدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنُهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ نُؤْمِنُ بنه وَنَتُوَكُّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورٍ ٱنْفُسِنَا وَمِنُ سَيِّناتِ أَعُمَالِنَا . مَنُ يَهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَـهُ وَمَنُ يُّضُلِلُهُ فَلاَ هَادِيَ لَـهُ وَأَشْهَدُانُ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ كَاشَرِيْكَ لِنَهُ وَأَشُهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوُكَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الِهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تُسُلِيمًا كَثِيْرًا - أَمَّا بَعُدُ!

گزشتہ تین دن سے غصہ کا بیان چل رہا تھا، اب آ گے حضرت تھانوی رحمة الله عليه "حد" كابيان شروع فرمارے بين، بيصد بھي برى خراب باطنى بیاری ہے، یہ بڑی خطرناک بھی ہے اور اس کا چلن بھی بہت زیادہ ہے، معنی میہ بماری کثرت سے پیدا ہو جاتی ہے، خاص طور پر ہمارے طبقے میں تعنی طالب علموں کے طبقے میں یہ بیاری بہت زیادہ ہے، لہذا بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ اس کے ازالے کی فکر کرنی جائے۔

تين چيزيں اوران کا حکم

چنانچہ حسد کے بارے میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے جوملفوظات بیں، وہ ایک ایک پڑھ لیتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کی تشریح بھی ہو جائے گ۔ ایک ملفوظ میں حضرت والانے فرمایا کہ:

ایک تو کیفیت انبانیہ ہے جس میں انبان "معذور"
ہے، ایک عمل ہے مقضی پر، اس میں انبان مازور
(گناہ گار) ہے، ایک مخالفت ہے اس مقضی کی، اس
میں انبان" ماجور" ہے، یعنی حسد کے غلبہ سے کسی کی
فرست کا تقاضہ ہوتو اس کی مدح کرو، اگر اس سے
اعراض کو دل چاہتو اس سے ملو، اس کی تعظیم کرو، اس
کوابتداء بالسلام کرواوراس کے ساتھ احسان کرو۔
(انفاس عیدی ص

### حدكس كوكت بين؟

حد کے تمام مباحث کواس مخضر سے ملفوظ میں سمیٹ دیا ، سب سے پہلے میں مجھ لیں کہ حد کس کو کہتے ہیں؟ '' حد'' اسے کہتے ہیں کہ دوسرے کی شخص کو جواچھائی حاصل ہے، اس کی اچھائی سے رنجیدہ ہوکراس کے زوال کی تمتا کرنا۔

# حسد کی مثالیں

مثلاً میرا ایک ہم جماعت ہے، ہم دونوں ایک ساتھ پڑھتے ہیں، میرا ساتھی امتحان میں اول آ جا تا ہے، اس کے نمبر زیادہ آتے ہیں، اب میرے دل میں یہ خیال آیا کہ اس کے نمبر کیوں زیادہ آتے ہیں؟ وہ مجھ سے کیوں آگے بین ہو ھیا؟ اب دل میں یہ خواہش ہے کہ اس کے نمبر کم آئیں، وہ آئندہ اوّل پوزیش حاصل کروں یا نہ کروں، اس سے پوزیش حاصل کروں یا نہ کروں، اس سے کوئی بحث نہیں، لیکن یہ اوّل نہ آئے۔ یہ خیال اور جذبہ ''حد'' ہے۔ یہ خیال اور جذبہ ''حد'' ہے۔ یہ خیال آرہا ہے یا مثلاً ایک شخص بڑا مالدار ہے، اب آپ کے دل میں یہ خیال آرہا ہے یا مثلاً ایک شخص بڑا مالدار ہے، اب آپ کے دل میں یہ خیال آرہا ہے

یا مثلا ایک مل برا مالدار ہے، اب آپ کے دل میں بید خیال آ رہا ہے کہ اس کے پینے کم ہوجائے، بیجذبہ ''حد'' ہے۔
یا مثلا ایک شخص کی عزت اور شہرت ہے، لوگ اس کی طرف زیادہ رجوع کرتے ہیں، اب دل میں بیکڑھن ہورہی ہے کہ لوگ اس کی طرف کیوں مائل ہیں؟
اور دل میں بید خیال آ رہا ہے کہ اس کی عزت اور شہرت ختم ہوجائے، یہ ''حسد''

## رشک کرنا جائز ہے

ایک'' غبط'' ہوتا ہے، جس کواردو میں'' رشک'' کہتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ جب دوسرے شخص کے پاس جب دوسرے شخص کے پاس جب دوسرے شخص کے پاس کوئی نعمت دیکھی تو خیال آیا کہ اس شخص کے پاس بھی میں نعمت ہے، اللہ تعالی میری صحت بھی اچھی کردے۔اس رہے۔مثلاً اس کی صحت اچھی ہے،اللہ تعالی میری صحت بھی اچھی کردے۔اس کے پاس دولت ہے، اللہ تعالی میری صحت بھی اچھی کردے۔اس کے پاس دولت ہے، اللہ تعالی میری صحت بھی اچھی کردے۔اس

پاس علم زیادہ ہے، اللہ تعالی مجھے بھی علم عطا فرما دے۔ یہ 'رشک' ہے، اس میں دوسرے کی نعمت کو دیکھ کراپنے لئے بھی ای نعمت کے حصول کی خواہش ہوتی ہے۔ یہ 'رشک' کرنامنع نہیں، جائز ہے، جبکہ' حسد' میں بیخواہش ہوتی ہے کہ مجھے بینعمت ملے یا نہ ملے، لیکن اس کے پاس سے زائل ہو جائے، یہ ''حد' ہے۔

### صرف دل کا رنجیده هونا گناه نهیں

یہ ''حسد'' بڑی خراب چیز ہے۔ اگر صرف دل میں بیہ خیال آگیا کہ بیہ فخص مجھ سے فلال چیز میں آگے بڑھ گیا ہے اور اس خیال کے نتیج میں دل میں تکلیف اور صدمہ اور رنج ہور ہا ہے، لیکن اس رنج اور صدمہ کا کوئی اثر اپنے عمل سے ظاہر نہیں ہونے دیا تو بہ صدمہ اور رنج غیر اختیاری طور پر پیدا ہوا ہے۔ اس کے بارے میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ بہ سے۔ اس کے بارے میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ بہ ''کیفیت انسانی' ہے جس میں انسان معذور ہے بشرطیکہ صرف دل کے اندر تک سے شاہر ہواور نہ اس رنج کا کوئی اثر اپنے کسی عمل سے ظاہر ہواور نہ اس رنج کے مقتقی پرعمل ہو، اس حد تک کوئی گان نہیں۔

## ول کے تقاضے پر عمل کرنا گناہ ہے

ہاں! گناہ اس وقت ہوگا جب اس ''حسد'' کے نتیج میں اس کی بدخواہی میں کوئی کام کرگز رے۔ مثلاً ول میں خیال آیا کہ پیشخص مجھ ہے آگے بڑھ گیا ہے، اب میں لوگوں کے سامنے اس کی بُرائی بیان کروں تا کہ اس کی عزت میں کمی آئے، یا کوئی ایسی تدبیرا ختیار کرے جس کے نتیج میں اس کی دولت کم ہو جائے، اس کی صحت کم ہو جائے، اس کا علم کم ہو جائے، لوگوں پر اس کے اثرات کم ہو جائیں۔ یا اس کے لئے بدعا کرے کہ یا اللہ! اس کی فلاں نعت اس سے زائل ہو جائے، یا لوگوں کے سامنے اس کی غیبت کرے، یا جمع کے سامنے اس کو فیبت کرے، یا جمع کے سامنے اس کو ذلیل کرنے کی فکر کرے، یا جب اس سے ملاقات ہوتو اس کو سلام نہ کرے وغیرہ، جب' حد' کے نتیج میں حسد کرنے والا بیا عمال کرے گا تب یہ ' حسد' گناہ اور معصیت کی شکل اختیار کرے گا۔لیکن جب تک' حسد' کے نتیج میں صرف ول میں ایک صدمہ اور تکلیف پیدا ہوئی ہے، اس حد تک بیا نتیج میں صرف ول میں ایک صدمہ اور تکلیف پیدا ہوئی ہے، اس حد تک بیا اس حد تک بیا البتہ دل کا خیال بھی خطرناک ہے۔ البتہ دل کا خیال بھی خطرناک ہے۔ البتہ دل کا خیال بھی خطرناک ہے۔

لیکن 'احیاءالعلوم' میں امام غزالی رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں کہ جب یہ حسد دل میں پیدا ہوا اور دوسرے کے خلاف دل میں ایک کڑھن پیدا ہوئی کہ یہ جھے ہے آگے کیوں پڑھ گیا، اگر چہ غیراختیاری ہونے کی وجہ سے انسان اس میں معذور ہے اور یہ براہ راست گناہ نہیں، لیکن یہ خیال اور کڑھن بھی بڑی خیال خطرناک ہے، کیونکہ اگر یہ خیال دل میں پھے عرصہ تک باتی رہا تو یہی خیال بالآخراس کو معصیت اور گناہ میں بٹلا کر دے گا اور اس کے نتیج میں اس سے کوئی نہ کوئی بدخواہی کا عمل دوسرے کے خلاف سرزد ہو جائے گا۔ لہذا چاہے کوئی نہ کوئی بدخواہی کا عمل دوسرے کے خلاف سرزد ہو جائے گا۔ لہذا چاہے 'دسد' کا خیال بلا اختیار آیا ہولیکن اس ''حسد'' کو دل میں رکھنا اور اس کی پرورش کرواور نہ اس کو دل میں باتی رکھو۔

# خیال کے علاج کیلئے تین کام کرو

بلکداس موقع پراس کے علاج کے لئے تین کام کرو۔ پہلاکام یہ ہے کہ جو خیال دل میں آیا ہے، اس کو پُر استجھو کہ یہ خیال جو میرے دل میں آیا ہے، یہ پُری بات ہے، کی مسلمان کے بارے میں الی بات سوچنا بہت بُرا ہے، اس طرح اس خیال کی بُرائی کا تصور کرو۔ دوسرا کام یہ کرو کہ جس آ دمی کے بارے میں یہ خیال کی بُرائی کا تصور کرو۔ دوسرا کام یہ کرو کہ جس آ دمی کے بارے میں یہ خیال پیدا ہوا ہے، اس کے محاس اور اس کی اچھائیوں کا استحضار کرو، خاص طور پران اچھائیوں کا جن کا تعلق تمہاری ذات ہے ہو، مثلاً اگرتم کو اس کے ذریعہ کی موقع پر کسی درجہ میں نفع پہنچا ہے تو گویا کہ اس کا تمہارے او پر احسان ہے، اگر ایسا ہوا ہے تو خاص طور پراس احسان کا استحضار کرو۔

تیسراکام بیکروکداگرچہ تہارے دل میں اس کے ''حسد'' کا خیال آرہا ہے اور حسد کا تقاضہ بیہ ہے کہ اس کو تکلیف پنچی، اس کو نیچا دکھایا جائے، اس کی کُرائی ہو، لیکن بہ تکلف اور زبردی اس کے حق میں دعا کروکہ یا اللہ! اس کو اور زیادہ ترقی عطا فرما۔ بید دعا کرنا بہت ہی کڑوا گھونٹ ہے، کیونکہ دل تو چاہ رہا ہے کہ وہ ذلیل وخوار ہو، لوگوں کے دلوں میں اس کی وقعت کم ہواور وہ آگے ترقی نہ کرے، لیکن آپ اس کے لئے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ! اس کو اور نیل زیادہ ترقی عطا فرما، اس کی دولت میں ترقی عطا فرما، اس کی دولت میں ترقی عطا فرما، اس کی صحت ہیں ترقی عطا فرما، اس کی دولت میں ترقی عطا فرما، اس کی صحت ہیں ترقی عطا فرما، اور جب وہ سامنے آئے تو اس کے ابتداء بالسلام کرواور اس کی تعظیم واکرام کرواور لوگوں کے سامنے اس کی تحریف اور اچھائی بیان کرو، ایسا کرنے سے آپ کے سینے پرسانپ لوٹ تحریف اور اچھائی بیان کرو، ایسا کرنے سے آپ کے سینے پرسانپ لوٹ

جائیں گے،لیکن حسد کا علاج یہی ہے۔

## ورنہوہ خیال ہلاکت میں ڈال دے گا

بہرحال مندرجہ بالا تین کام کرو، اگر حسد کرنے والا شخص یہ تین کام نہیں کرے گاتو پھر جوغیرا ختیاری خیال ول میں آیا تھا، وہ بالآخر معصیت پر منتج ہو کر رہے گااور وہ خیال تمہیں ہلاکت میں ڈال دے گا اور اگر مندرجہ بالا تین کام کر لئے تو انشاء اللہ وہ جوغیرا ختیاری خیال آیا تھا، وہ معاف ہوجائے گا۔ اب دوبارہ حضرت والا کا ملفوظ و کیے لیں۔حضرت فرمارہے ہیں کہ

## ملفوظ كى تشريح

"ایک تو کیفیت انسانیہ ہے" اس کیفیت انسانیہ سے مراد وہ غیر اختیاری خیال ہے جو دل میں آگیا، مثلاً کسی کے تم سے آگے بڑھنے سے تہارے دل پر چوٹ لگ گئ، اس میں انسان معذور ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے یہاں اس پرمؤاخذہ نہیں۔ دوسرایہ کہاس خیال کے مقتضیٰ پڑمل کرے، مثلاً اس کے در پے آ ذار ہوگیا، اس کی چغلیاں شروع کر دیں، اس کی غیبت شروع کردی اور اس کو ذلیل وخوار کرنے کے لئے اس کے پیچے پڑگیا، اس کے اندر انسان مازور یعنی گناہ گارہے۔

تیسرایہ کہ اس کے مقتضیٰ کی مخالفت کرے، مثلاً دل میں توبیہ خیال آرہا ہے کہ کسی طرح اس کو ذکیل وخوار کروں، لیکن اس تقاضے کے برخلاف اس کی تعریف کررہا ہے اور اس کے لئے دعا کررہا ہے، اس عمل کے نتیجے میں انسان ''ماجور'' ہے، یعنی ایسا کرنے پراس کو اجروثواب ملے گا۔

# خیال کی مخالفت کا نتیجہ

نفس کے اس خیال کی مخالفت کا نتیجہ یہ ہوگا کہ شیطان تمہارے دل میں حسد کا خیال اس لئے لایا تھا تا کہ تمہیں جہنم میں پہنچا دے، کیونکہ حسد کے نتیجے میں جواعمال تم کرتے، وہ اعمال تم کو تباہ کردیتے اور جہنم میں پہنچا دیتے، لیکن

تم نے یہ کیا کہ جب حسد کا خیال آیا تو تم نے اس خیال کے تقاضے کی خلاف ورزی شروع کر دی، مثلاً اس کے حق میں دعا شروع کر دی اور اس کی تعریف

شروع کردی، تو خیال اوّلاً تمہیں معصیت میں مبتلا کرنے کے لئے آیا تھا، کیکن اس کے مقتضی کے خلاف عمل کرنے کے نتیج میں بالاّ خرنیکیوں اور تواب کا خزانہ تمہارے نامہ اعمال میں جمع ہوجائے گا۔

# کیا گناہ اچھی چیز ہے؟

ہارے ایک بزرگ حفرت بابا عجم احسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کیا کہ کرتے تھے، وہ بوی مجیب وغریب باتیں کیا کہ کرتے تھے، ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ گناہ بوی اچھی چیز ہے، ہم نے کہا کہ

کرتے تھے، ایک مرتبہ فرمانے گئے کہ گناہ بڑی اچی چیز ہے، ہم نے لہا لہ حضرت! گناہ اور اچھی چیز ہونا، بجھ میں بات نہیں آئی، فرمایا کہ ہاں! گناہ بڑی اچھی چیز ہے، اس لئے کہ جب گناہ کا تقاضہ دل میں پیدا ہواور انسان زبردتی کرکے اس گناہ سے بچی تو اس کے درجات کہیں ہے کہیں پہنچ جاتے ہیں، اگر گناہ نہ ہوتے تو یہ درجات نہ بڑھتے، کیونکہ گناہ انسان کے دل میں جومعصیت اور نافر مانی کا تقاضہ پیدا کرتا ہے اور پھر انسان اس تقاضے کی مخالفت کرتا ہے اور اس کو کیلتا ہے تو اس کے درجات میں کہیں ہے کہیں ترتی ہوجاتی ہے۔

## دوشخصول میںموازنه کریں

د کھتے! ایک وہ مخص ہے جس کے دل میں گناہ کا خیال ہی نہیں آیا، نہ اس کو گناہ کرنے کے مواقع میتر آئے اور وہ گناہوں سے بچتا ہوا گزر کیا تو انشاءاللہ وہ عذاب ہے نجات یا جائے گا۔لیکن دوسراشخص وہ ہے کہ قدم قدم پر اس کے دل میں گناہوں کے تقاضے اور داعیے پیدا ہور ہے ہیں، گناہوں کے مواقع بھی میتر آ رہے ہیں، ایک قدم آ کے بردھتا ہے تو اس کے سامنے گناہ کا ایک تقاضه آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، وہ کی طرح اینے آپ کواس گناہ ہے بچا کر آ کے بڑھتا ہے، جب دوسرا قدم بڑھا تا ہے تو پھرایک گناہ کا تقاضہ پیدا ہوتا ہے، پھروہ اینے آپ کو کسی طرح اس سے بچا کر آ گے بڑھا تو ایک داعیہ اور پیدا ہوگیا، اس طرح زندگی گناہوں کے تقاضوں سے مقابلہ کرتے ہوئے قبر تک پہنچ گیا۔ فرمایا کہ بیہ جو دوسرا چف ہے جو گناہوں کی مشکش ہے گزرتاً ہوا اور ائیے دامن کو گنا ہوں سے بیاتا ہوا قبرتک پہنیا ہے، اس کا درجہ مملے محص کے مقابلے میں کہیں آ گے ہے۔ یہ کیوں آ گے برھ گیا؟ یہ گناہوں کی وجہ سے آ کے بڑھ گیا۔ اس لئے حضرت بابا عجم احسن صاحب رحمة الله عليه فرمايا كرتے تھے کہ گناہ بری اچھی چیز ہے، کیونکہ گناہوں کے تقاضوں کو کیلنے سے درجات بلندہوتے ہیں۔

## انگریزوں کے کباب لذیذ بنیں گے

شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحن صاحب رحمة الله علیہ جنہوں نے انگریزوں کے خلاف آزادی کی جنگ لڑی اور جہاد کیا، ان کو انگریزوں سے بری نفرت تھی، ان کی ہر چیز سے نفرت تھی اور پینفرت غلبہ حال تک پینی ہوئی تھی۔ کئی صاحب نے آکر کہا کہ حضرت! آپ ہر وقت انگریزوں کی بُرائی ہی بیان کرتے رہتے ہیں، آخر ان میں کوئی اچھائی بھی تو ہوگی؟ دنیا میں کوئی بُری چیز ایک نہیں ہے جس میں کوئی نہ کوئی اچھائی نہ ہو، تو ان انگریزوں میں بھی کوئی قو اچھائی ہوگی؟ کھی آپ ان انگریزوں کی اچھائی بھی بیان کر دیا کریں۔ حضرت شخ الہند نے فرمایا کہ ہاں بھائی! ان انگریزوں کے کباب بنا کر کھائے جا کیں تو بڑے لذید ہوں گے، ان میں بیائی۔ اچھائی ہے۔

فلأصه

بہرمال! گناہوں کی اچھائی ہے ہے کہ ان گناہوں کے تقاضوں کو کچلا جائے اور ان کے تقاضوں کو دبایا جائے تو اس سے انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ ای طرح حسد کا جو خیال تہمارے دل میں آیا تھا، بیا گرچہ تہمیں گناہ کے اندر جتلا کرنے کے لئے آیا تھا، کین جب اس خیال کے تقاضے کے طلاف تم نے عمل کیا تو یہ اُلیا تہماری ترقی درجات کا سبب بن گیا، ای طرح گناہوں کے جتنے داعیے اور تقاضے ہیں، وہ بالآخر انسان کی ترقی درجات کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اس لئے اگر تہمارے دل میں حسد سے خیالات آتے ہیں تو ان کو ترقی درجات کے حصول کا ذریعہ بنالو تو پھر انشاء اللہ اس حسد کے خیالات آتے ہیں تو ان کو ترقی درجات کے حصول کا ذریعہ بنالو تو پھر انشاء اللہ اس حسد کے خیالات آتے ہیں تو ان کو ترقی درجات کے حصول کا ذریعہ بنالو تو پھر انشاء اللہ اس حسد کے خیال سے کوئی ضرر نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی جھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنے خیال سے کوئی ضرر نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی جھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنے خیال سے کوئی ضرر نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی جھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنے خیال سے کوئی ضرر نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی جھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی تو فیتی عطافر مائے۔ آئین۔

وَآخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِيْنَ



مقام خطاب: جامع معجد دار العلوم كرايي

وتت خطاب : بعد نماز ظهر \_ رمضان المبارك

اصلاحی مجالس: جلد نمبر: ۴

مجل نمبر: ۵۲

بِشَمِ اللهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْمِ \* مجلس نمبر۲۵ حسد اور اس کا علاج

**(r)** 

الْحَمُدُ لِلّٰهِ نَحُمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنُهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكُلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللّٰهِ مِنُ شُرُورٍ اَنْفُسِنَا وَمِنُ سَيِّنَاتِ اَعْمَالِنَا - مَنُ شُرُورٍ اَنْفُسِنَا وَمِنُ سَيِّنَاتِ اَعْمَالِنَا - مَنُ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنُ يُضُلِلُهُ فَلاَ يَهْدِهِ اللهِ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنُ يُضُلِلُهُ فَلاَ هَادِى لَهُ وَأَشُهَدُ اَنَّ لا إلله الله وَحُدَهُ لا شِيدَنَا وَنَبِيَّنَا لا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشُهَدُ اَنَّ سَيدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَولُلانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللّٰهُ وَمُولُلانًا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللّٰهُ وَمُولُكُ مَلَى اللهُ وَمُسَلِّلُهُ مَلَى اللّٰهُ وَمُولُلانًا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللّٰهُ وَمَارَكَ وَمَالًى عَلَيْهِ وَعَلَى الِهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيمًا كَثِيرًا -

أُمًّا بَعُدُا

#### عاسدخود حسد کی آگ میں جاتا رہتا ہے

گزشته کل حد کا بیان شروع کیا تھا، اور میں نے عرض کیا تھا کہ یہ
بیاری بڑی خطرناک ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، آ مین۔
''حد'' کوصوفیاء کرام نے آگ سے تشبیہ دی ہے، کیونکہ''حد'' کے نیتج میں
انسان کے دل میں''جلن' پیدا ہو جاتی ہے، مثلاً کی دوسرے کو اچھی حالت
میں دیکھا اور اس کو اپنے سے بڑھتا ہوا دیکھا تو طبیعت میں ایک جلن پیدا ہو
جاتی ہے۔ چنانچ حمد کے بارے میں ایک عربی شاعر نے کہا ہے۔
جاتی ہے۔ چنانچ حمد کے بارے میں ایک عربی شاعر نے کہا ہے۔
النارتا کل بعضها ان لم تجد ما تاکل

جس کا مفہوم ہے ہے کہ حسد کی مثال آگ جیسی ہے اور آگ کی خاصیت ہے ہے کہ جب اس کو دوسری چیز کھانے کو ملے تو تب تو ہاں کو کھاتی رہے گی، مثلاً لکڑی کو آگ گی ہوئی ہے تو وہ آگ لکڑی کو کھاتی رہے گی، لیکن جب لکڑی ختم ہو جائے گی تو آگ کا ایک حقہ خود اپنے دوسرے حضے کو کھانا شروع کر دیے گا، یہاں تک کہ وہ آگ بھی ختم ہو جائے گی، ای طرح حسد کی آگ بھی ایسی ہے کہ حسد کرنے والا پہلے تو دوسرے کو خواب کرنے اور دوسرے کو نقصان بینی سکتا تو پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جب حاسد دوسرے کو نقصان نہیں بینچا سکتا تو پھر خود حسد کی آگ میں جل جل کر بیار ہو جاتا ہے اور اس کو ظاہری بیاری لگ جاتی ہے، گئے لوگ ہیں جو اس حسد کی آگ میں جل کر خود ختم ہو گئے۔

# ''حاسد''الله تعالیٰ کی تقدیر پراعتراض کرنے والا ہے

امام غزالی رحمة الله علیه فرماتے ہیں کہ یہ ''حسد'' بہت بڑا گناہ ہے، اس
لئے کہ اگرغور کرو گے تو یہ نظر آئے گا کہ''حسد'' کرنے والا درحقیقت اللہ تعالیٰ
کی نقدیر اور تقسیم پر اعتراض کر رہا ہے، مثلاً یہ کہ فلاں کو بھے ہے کیوں آگے بڑھا دیا گیا؟ فلاں کو آپ نے یہ نعمت کیوں عطا کر دی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جس شخص کو جو چیز دی ہے، وہ ہم نے اپنی قدرت کا ملہ اور حکمت بالغہ ہے کہ کس شخص کو کیا چیز دی جائے اور کتنی مقدار میں دی جائے۔ لہذا یہ ان کی حکمت کا فیصلہ ہے، اب تم اعتراض کر رہے ہو کہ فلاں کو یہ جائے ۔ لہذا یہ ان کی حکمت کا فیصلہ ہے، اب تم اعتراض کر رہے ہو کہ فلاں کو یہ نعمت آئی کیوں دی گئی؟ قرآن کریم کا ارشاد ہے:

وَلاَ تَتَمَنَّوُا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمُ عَلَى بَعْضِ (الناء: rr

یعن اللہ تعالی نے تم میں ہے بعض کو بعض پر جو فضیلت عطا فر مائی ہے، اس کی تمنا مت کرو، کیونکہ یہ غیر اختیاری چیزیں ہیں، ان کے اندر تمنا مت کرو کہ یہ چیز اس کو کیوں مل گئی اور مجھے کیوں نہیں ملی۔

یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے

یہ تو اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے، کسی کو اچھی صحت دیدی لیکن اس کے پاس بیسے نہیں، کسی کو اللہ بیسے کی نعمت دے دی لیکن صحت اچھی نہیں، کسی کو علم

کی دولت دیدی لیکن پیمے کی دولت نہیں دی، کسی کوعزت اور شہرت کی دولت دیری اور شہرت کی دولت دیری اور دوسری نعمت مثلاً اولا دکی نعمت اس کومیسر نہیں ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اپنے فیصلے سے یفھتیں مقرر فرمائی ہیں کہ کس کو کیا نعمت دی جائے ،تم اعتراض کرنے والے کون ہوتے ہو۔

# ا پی نعمتوں کی طرف نظر کرو

''حد'' کے اندر حاسد کو اپی نعمت کی طرف نظر نہیں ہوتی بلکہ دوسر کے فائدت کی نعمت کی طرف نظر نہیں ہوتی بلکہ دوسر کے فلاں کو بینعت کی زوال کی خواہش ہوتی ہے۔ لہذا حسد کرنے والا اگر بیسو چے کہ فلاں کو بینعت ملی ہوئی ہے، اس کے بجائے دوسری نعمت ملی ہوئی ہے، اس پرغور کرے گا تو حسد کی بیاری دل سے نکل جائے گی، مثلا بید کہ فلاں کو پینے کی نعمت ملی ہوئی ہے کین مجھے اللہ تعالی نے علم کی نعمت دی ہے۔ بقول کسی کے:

رضینا بقسمة المجبّار فینا

#### لنا عِلم و للجهّال مال

یعنی اللہ تعالی نے ہمارے درمیان جو تقسیم فرمائی ہے، اس پر ہم راضی ہیں کہ جاہلوں کو مال کی نعمت دیدی اور ہمیں ان کے مقابلے میں علم کی دولت دیدی۔ لہذا آ دمی کیوں مملین اور رنجیدہ ہوتا ہے بلکہ اللہ تعالی کے فیصلے پر راضی رہنا چاہئے۔ بہر حال! حمد کے اندر سب سے بڑی خرابی بیہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی نقدیر پر اعتراض ہوتا ہے، اس لئے اس سے بچنا چاہئے۔

#### ان خيالات كوبْراسمجهو

جیبا کہ کل عرض کیا تھا کہ بعض اوقات دل میں ''حسد'' کے غیراختیاری خیالات آ جاتے ہیں، ان غیر اختیاری خیالات کے آنے میں انسان ایک درج میں معذور ہے اور اس میں گناہ بھی نہیں ۔ لیکن یہ غیراختیاری خیالات بھی خطرناک ہیں، کیونکہ کسی وقت بھی یہانسان کو گناہ کے اندر مبتلا بھی کر دیتے ہیں، لہذا ان کا علاج کرنا ضروری ہے، ان خیالات کا علاج یہ ہے کہ ان کو کرا شمواوران کے تقفیٰ کے خلاف پڑ مل کرو۔ چنانچے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

افتیاری کی ضد بھی افتیاری ہوتی ہے، پس جوا مور حد سے ناشی ہیں، ان کی ضد کو اپنے افتیار ہے عمل میں لاؤ، اس طرح کہ بجائے فیبت کے محبود کی مدح زبان سے کیا کرو، گونش کو نا گوار ہو، مگر زبان پر تو افتیار ہے، اور اس سے نیاز مندی کے ساتھ ملاقات و کلام کرو، اور اس کے ضرر پر زبان سے رئح فلام کیا کرو، اس کے سامنے بھی اور دوسروں کے سامنے بھی، اور وہ اگر سامنے آ جائے تو اس کی تعظیم کیا کرو، بھی بھی اس کو سامنے آ جائے تو اس کی تعظیم کیا کرو، بھی بھی اس کو ہدید دیا کرو، ایک مدت تک ایسا کرنے سے حد ذائل ہو جائے گا، کم از کم ہیں بار اس معاملہ کو واضح کیا ہو جائے گا، کم از کم ہیں بار اس معاملہ کو واضح کیا

#### (انفاس عیسی ص ۱۷)

ینی جس کام کا کرنا اختیار میں ہے، اس کا چھوڑ نا بھی اختیار میں ہوگا، البذا حسد

کے نتیج میں جو خیال دل میں پیدا ہور ہا ہے کہ میں اس کو ماروں ،اس کو بڑا بھلا

کہوں، اس کی اہانت کروں، اس کولوگوں میں بدنام کروں، اس کی غیبت

کروں، حسد کی وجہ ہے ان اعمال کو کرنے کا دل میں خیال پیدا ہور ہا ہے اور پیسٹ اعمال اختیاری ہیں اور حرام ہیں، لہذا ان کی ضِد بھی اختیاری ہے۔

#### جس سے حسد ہور ہاہے اس کی تعریف کرو

مثلاً دل توبہ چاہ رہا ہے کہ اس کو بدنام کروں، کین بجائے بدنام کرنے

کے اس کی تعریف لوگوں کے سامنے کرو، یہ بھی اختیار میں ہے، اور جب اختیار

میں ہے تو اپنے اختیار ہے اس کو عمل میں لاؤ۔ اس لئے حضرت تھا نوگ فرما

رہے ہیں کہ 'جوامور حسد ہے ناشی ہیں، ان کی ضد کو اپنے اختیار ہے عمل میں

لاؤ، اس طرح کہ بجائے غیبت کے محدود کی مدح زبان ہے کیا کرؤ، یعنی جس

ہے دل میں حسد پیدا ہورہا ہے، اس کی بُرائی کرنے کے بجائے اس کی تعریف

کرو، دل تو اس پر آمادہ نہیں ہوگا، لیکن دل کو قابو کر کے زبردی اس کی تعریف

کرو، دل تو اس پر آمادہ نہیں ہوگا، لیکن دل کو قابو کر کے زبردی اس کی تعریف

کرو، دل قوس کو ناگوار ہو۔

اب دل تو چاہ رہا ہے کہ میں اس کو گالی دوں یا ایسا گرا بھلا کہوں کہ بیہ ساری دنیا میں بدنام ہوجائے، کیکن اس حاسد سے الٹا بیر کہا جا رہا ہے کہ اس کی تعریف کرو تعریف کرو تعریف کرو کا بیر مطلب نہیں کہ اس کی کوئی مصنوعی تعریف کرو

بلکہ اس کی حقیقی تعریف کرو، کیونکہ دنیا میں کوئی چیز بھی الی نہیں ہے جس کے اندر کوئی قابل تعریف پہلوکو تلاش اندر کوئی قابل تعریف پہلوکو تلاش کرکے پھر اس کی تعریف کرو کہ ماشاء اللہ اس کے اندر یہ بہت اچھا وصف موجود ہے۔

#### حضرت جنید بغدادی کا چور کے یاؤں چومنا

حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ کھا ہے کہ حضرت جنید بغدادی
رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ کی راستے ہے گزررہے تھے، دیکھا کہ ایک آدی سولی
پراٹکایا ہوا ہے، اس کا دایاں ہاتھ بھی کٹا ہوا ہے اور اس کا بایاں پاؤں بھی کٹا ہوا
ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں سے پوچھا کہ گیا قضہ ہے؟
لوگوں نے بتایا کہ اس نے پہلی مرتبہ جب چوری کی تو اسکا دایاں ہاتھ کا ب
دیا گیا تھا، جب دوسری مرتبہ اس نے چوری کی تو اس کا بایاں پاؤں کا ن دیا گیا
تھا، اس کے بعد پھر بھی باز نہ آیا اور پھر اس نے چوری کی تو اب اس کے نیتج
میں اس کوسولی پر لٹکایا جا رہا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ آگے
بر ھے اور اس چور کے یاؤں کو جولئک رہا تھا، اس کو بوسہ دیا۔

لوگوں نے کہا کہ حفزت! آپ جیبا انسان اتنے بڑے چور اور ڈاکو کے پاؤں کو بوسہ دیا؟ کے پاؤں کو بوسہ دیا؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس محض کے اندرایک بہت عمدہ وصف ہے، وہ ہے "استقامت" میں نے اس کے اس وصف کو بوسہ دیا ہے،

100

اگرچه ال محف نے اس ' استقامت' کے وصف کو غلط جگه استعال کیا اور گناه کے کام میں استعال کیا ، یذات کی کام میں استعال کیا، یذات کی خطعی ہے، لیکن ' استقامت' کا وصف بذات خود قابل تعریف وصف ہے، اگریشخص اس وصف کو کسی صحیح کام میں لگالیتا تو یہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا۔

# ہرانسان کے اندر کوئی خوبی ہوتی ہے

لہذا ہرانسان کے اندر کوئی نہ کوئی خوبی کی بات ہوتی ہے۔ اقبال شاعر بعض اوقات بڑی حکیمانہ بات بھی کہہ دیتا ہے، چنانچہ ایک بچوں کی نظم میں بڑی اچھی بات کہی کہ۔

> نہیں ہے چیز <sup>عک</sup>ی کوئی زمانے ہیں کوئی مُرا نہیں قدرت کے کارخانے ہیں

لہذا دنیا میں جتنی چیزیں ہیں، الله تعالی نے اپن حکمت سے پیدا فرمائی ہیں۔

# محسود کی مدح کرو

البذاجس شخف سے تمہارے دل میں حمد پیدا ہورہا ہے، اس کے اندر کوئی اچھائی تلاش کرو، اس کی کوئی خوبی تلاش کرو، پھرلوگوں کے سامنے اس کی اس اچھائی کواور خوبی کو بیان کرو، ایسا کرنے سے دل پر آرے چلیں گے، لیکن چلنے دو، کیونکہ جو''حسد'' کی بیاری دل میں پیدا ہور ہی ہے، اس کا علاج ہی دل پر آرے چلانا ہے، اس لئے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ'' بجائے پر آرے چلانا ہے، اس لئے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ'' بجائے

غیبت کے محسود کی مدح زبان ہے کیا کرو گونفس کو نا گوار ہو، مگر زبان پر تو اختیار ہے۔''ایک کام تو پیر کرو۔

محسود ہے نیاز مندی کے ساتھ ملاقات کرو

دوسرا کام بیر کرو کہ''ال سے نیاز مندی کے ساتھ ملاقات اور کلام کرو''۔ مثلاً دل تو چاہ رہا ہے کہ اس کا منہ نوچ لوں، لیکن جب ملاقات ہوتو اس سے نیاز مندی اور عاجزی کے ساتھ ملاقات کرواور اس سے بات چیت بھی نرمی کے ساتھ کرو۔

محسود کے ضرر پررنج ظاہر کرواور اسکی تعظیم کرو

تیسرا کام بیکرو که: "اس کے ضرر پر زبان سے رنج ظاہر کیا کرو'۔ یعنی
اگراس محسود کو کوئی صدمہ یا کوئی رنج یا کوئی تکلیف پہنچ جائے تو اس تکلیف پرخود
مجھی اظہار رنج کرو، اس کے سامنے بھی کرواور دوسرے لوگوں کے سامنے بھی
کرو۔ چوتھا کام بیکرو کہ" جب وہ سامنے آ جائے تو اس کی تعظیم کیا کرو'۔
مرسم

مرود پوها هم ميدروند بنب ده سامه البار د الباره م

پانچواں کام بیکرو کہ'' بھی بھی اس کو ہدیہ دیا کرو'' تا کہ اس کے دل میں بھی تمہاری محبت پیدا ہو۔ بعض میں بھی اس کی مجت پیدا ہو۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے لئے دوسرے سب کام کرنا تو گوارہ ہو جاتا

ہے لیکن پیپے خرج کرنا طبیعت پر بڑا بھاری ہوتا ہے، بقول کسی کے''گر جان

طلی حاضراست، گرزرطلی بخن دری است البذا بید جیب سے نکالنا برا بھاری ہوتا ہے، لیکن میر کر وا گھونٹ بھی ہو۔ ابتم اس کو ہدید دو گے تو یہ ہوگا کہ جیب سے بھی تکلیں گے اور ایسے بھی تکلیں گے اور ایسے بھی کا میں گے جس سے بخت نفرت ہے، اور جب میر سب کام'' حسد'' کی مخالفت میں کرو گے تو اس کے نتیج میں انشاء اللہ میہ حسد کی بیاری زائل ہوجائے گی۔

# میکام باربارکرنے سے حددور ہوگا

آ مے حضرت والا نے فرمایا کہ: "ایک مدت تک ایبا کرنے ہے
"حسد" زائل ہوجائے گا، کم از کم ہیں باراس معاطے کو واضح کیا جائے۔" یعنی
ہیں مرتبہ بیکام کرو۔ چونکہ ایک صاحب نے خط میں حضرت والا کولکھا تھا کہ
مجھے فلال آ دگی ہے" حسد" ہے، اس پر حضرت والا نے اس کا علاج فرمایا کہ
اس کی تعریف کرو، اس کی تعظیم کرو، اس کو ہدیہ دو، اور کم از کم ہیں مرتبہ بیگل
کرونو انشاء اللہ یہ حسد زائل ہوجائے گا۔

### حسداور جقته میں فرق

ایک اور خط کے جواب میں حضرت والاً نے لکھا کہ:
اگر کسی کے نقصان کی خبر سننے یا گرائی کی خبر سننے ہے دل
خوش ہوتو یہ ''حسد'' کا مادہ ہے، اور اگر اس شخص ہے
رخ پہنچا ہوتو ''حقد'' کا مادہ ہے، گر'' مادہ'' پر مواخذہ
نہیں، اگر اس کے مقتضیٰ پرعمل کیا جائے تو مواخذہ ہے

اورعمل اختیاری ہے، اس سے بچنا اختیاری ہے، لیکن مادہ کو صفحل کرنا ضروری ہے تا کہ بڑھ نہ جائے، اس کی تدبیر یہی ہے کہ شرمندہ ہوں اور حق تعالیٰ سے توبہ کریں اور دعا کریں کہ اس کو (اللہ تعالیٰ) دفع کریں اور اس شخص کی اعانت کریں، خواہ مال سے، یا بدن سے یا دعا ہے، اس سے وہ ''مادہ'' کالعدم ہوجائےگا۔

سے یا دعا ہے، اس سے وہ ''مادہ'' کالعدم ہوجائےگا۔

(انفاس عیمی ص میں)

اس خط بیس حفرت والا نے ''حسد'' اور'' جقد'' میں فرق بیان فرمایا ہے، چنانچہ فرمایا کہ''اگر کسی کے نقصان کی خبر سننے سے دل خوش ہو'' مثلاً کسی کے گھر میں چوری ہوگئی یا ڈاکہ پڑگیا تو اب دل خوش ہوا کہ اچھا ہوا اس کے پیسے کم ہوگئے۔ یا مثلاً کسی کو تجارت میں نقصان ہوگیا تو دل خوش ہوا کہ چلواچھا ہوا، یہ بہت اکر رہا تھا تو یہ زوال نعمت پرخوش ہونا، یہ بھی حسد کا ایک حصہ ہے، اگراس طرح دل خوش ہوتو یہ' حسد'' ہے۔

بیرکینه ہے

اورا گر کسی شخف سے تہمیں کوئی تکلیف پینچی اوراس تکلیف پینچنے کے نتیج میں دل میں اس شخص کی نفرت پیدا ہوگئ، اوراس نفرت کی وجہ سے اس کو صدمہ پہنچنے سے تہمیں راحت حاصل ہوتی ہے، اس کو تکلیف پہنچنے سے تہمیں راحت حاصل ہوتی ہے، تو یہ صورت '' جھڈ'' کہلائے گی۔ گویا کہ تمہارے دل میں '' کینۂ' ہے، کیونکہ '' کینۂ'' کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص نے تمہیں تکلیف پہنچائی، اس کے کیونکہ '' کینۂ'' کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص نے تمہیں تکلیف پہنچائی، اس کے

نتیج میں تمہارے دل میں اس ہے انقام لینے کا جذبہ پیدا ہوا،لیکن دل میں جس طرح کا انقام لینے کی خواہش تھی، ویبا انقام تم نہ لے سکے اور اس کے نتیج میں تمہارے دل میں گھٹن پیدا ہوگئی، اور اس گھٹن نے اس آ دمی کی نفرت تمہارے دل میں پیدا کر دی ،اوراب اس کی برائی اور تکلیف ہے دل میں خوثی کا جذبه پیدا مولیا اور اس کی بدخواجی دل میں پیدا موگی، اس کا نام "کینه" ے۔ ای کا بیان آ گے انشاء اللہ تعالی متقل آئے گا۔ بہر حال! حضرت والا یہاں پر ''حسد'' اور ''کینہ' کے درمیان فرق بیان فرمارے ہیں کہ اگر صرف سے بات ہو کہ اس کی بُرائی ہے خوشی ہوتو ہے حسد ہے اور اگر اس مخص ہے رہج پہنجا ہے، اوراس کے نتیج میں مصورت پدا ہوئی موتوبید 'جفد' اور' کینہ' ہے۔

## مادہ کو کمز ور کرنا ضروری ہے

آ کے حضرت والا فرمارہے ہیں کہ' حکر مادہ برمواخذہ نہیں''۔ یعنی ول میں جو غیرا ختیاری خیال بیدا ہوا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی گرفت نہیں، اگر اس کے مقتضیٰ برعمل کیا جائے تو مواخذہ ہے۔ بیعیٰ دل میں حسد کا خیال آنے کے بعد کوئی ایبا بدخواہی کاعمل کرنا جس ہے اس کو تکلیف مینیے، اس کورنج اورصدمہ بیٹے تو اس پرمؤاخذہ ہے۔ اور عمل اختیاری ہے اور اس سے بچنا بھی اختیاری ہے لیکن مادہ کو صلحل کرنا ضروری ہے تا کہ بڑھ نہ جائے ، لیعنی صرف مادہ کا پیدا ہونا گناہ نہیں لیکن اس مادہ کو کمزور کرنا بڑا ضروری ہے تا کہ بر ھے نہیں۔ 'اس کی تدبیر یہی ہے کہ شرمندہ ہواور حق تعالیٰ سے توب کرے،

اور الله تعالى سے اس كے دفع ہوئيكى دعا كرے اور اس شخص كى اعانت كرے خواہ مال سے يابدن سے يا دعا ہے، اس سے وہ مادہ كالعدم ہو جائے گا۔''

#### شیطان کی حکایت

الله بچائے یہ ''حسد'' بوی خراب چیز ہے، خاص طور پر ہمارے اہل علم کے طبقے میں زیادہ پایا جاتا ہے، کونکہ بیعلم الی چیز ہے کہ اس کے اندر ترفع کی شان ہے، اس وجہ سے دوسرے مخص کوعلم میں آگے بڑھتا ہوا اور ترقی کرتا ہوا دکھے کر اور اس کی مقبولیت دکھے کر ابعض اوقات اس کی طرف سے دل میں حسد پیدا ہو جاتا ہے۔ حضرت والدصاحب رحمۃ الله علیہ سے سنا کہ ایک مخص نے خواب میں شیطان کو ایک بنجارے کی شکل میں دیکھا۔'' بنجارہ'' اس کو کہتے ہیں جو اپنا سامان تو ایک بنجارے کی شکل میں دیکھا۔'' بنجارہ'' اس کو کہتے ہیں جو اپنا سامان تو بیتیا پھرتا ہے۔نظیر اکبر آبادی کی مشہور نظم ہے جس گاؤں محلے محلے اس سامان کو بیتیا پھرتا ہے۔نظیر اکبر آبادی کی مشہور نظم ہے جس میں وہ یہ کہتا ہے کہ:

سب تقائم پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارہ

بہرحال! خواب میں دیکھا کہ شیطان ایک بنجارے کی طرح بہت ساری گھریاں اپنے کندھے پر لادے جارہا ہے، وہ گھریاں بھی عجیب وغریب تھیں،
کسی گھری میں پاخانہ مجرا ہوا ہے، کسی گھری میں پیٹاب مجرا ہوا ہے، کسی گھری
میں پیپ وغیرہ، ساری دنیا کی نجاشیں اس کے پاس موجود تھیں اور ہر گھری پر کیے نہ کچھ نہ کھی پر ''کب مال''

مسى پر 'ځټ جاد' وغيره۔

کسی تخص نے شیطان سے پوچھا کہ تم یہ لے کر کہاں جا رہے ہو؟
شیطان نے کہا کہ یہ سامانِ تجارت ہے، اس کو پیچنے جا رہا ہوں۔ اس شخص نے
کہا کہ یہ سب گندگی ہے، یہ کون تیرے سے خریدے گا؟ شیطان نے کہا کہ
مجھے اپنے مال کی منڈیاں معلوم ہیں کہ کس منڈی میں میرا مال فروخت ہوگا، یہ
''حب مال' تا جروں کے علاقے میں لے جا کرفروخت کروں گا، وہ مجھ سے یہ
مال خرید لیس گے، یہ ''حب جاہ' اور''حسد'' اس کی منڈیاں علاء ہیں، جب علاء
کے پاس لے جاؤں گا تو وہ اس کو ہاتھوں ہاتھ خرید لیس گے۔ العیاذ ہاللہ۔ اللہ
تعالیٰ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ آمین۔

## عِلْم ہے حب جاہ اور حسد پیدا ہو جاتا ہے

بہر حال! اگر علم کے ساتھ اخلاص نہ ہوتو اس علم کے نتیج میں "کہت جاہ" پیدا ہوتی ہے اور حب جاہ "کے نتیج میں "حسد" پیدا ہوجاتا ہے، کیونکہ جب دوسرے کوعلم کے اندر آ گے بڑھتا ہوا دیکھے گا تو اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوگا کہ نیہ مجھ سے کیوں آ گے بڑھ گیا؟ اس کی شہرت کیوں زیادہ ہوگئ؟ اس کی شہرت کیوں زیادہ ہوگئ؟ اس کی طرف لوگوں کا رجوع کیوں زیادہ ہونے لگا؟ اگر علم کے ساتھ اخلاص ہو کہوہ علم اللہ تعالیٰ کے لئے ہوتو پھر" حسد" اور" حب جاہ" پیدا ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا، بلکہ کوئی دوسراعلم کے اندر آ گے بڑھ جائے گا تو خوشی پیدا ہوگی، اللہ تعالیٰ ہم سب کواپی رحمت سے اخلاص عطا فرمائے۔ آ مین۔

#### حضرت مولا نامحمرا درليس صاحب كاندهلوي كااخلاص

حضرت مولانا محد ادریس صاحب کا ندهلوی رحمة الله علیه، الله تعالی ان کے درجات بلند فرمائے آمین۔ یہ میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمر شفیح صاحب رحمة الله علیه کے ہم سبق تھے اور دونوں کوآپی میں ایک دوسرے سے بوی محبت تھی اور اس درج کی محبت تھی کہ حضرت والدصاحب کی ہر کتاب کے دو شخے رکھا کرتے تھے، اور چونکہ تصنیف و تالیف کا سلسلہ بھی تھا، اس لئے حضرت والدصاحب آپی کتاب کا وہی حضرت والدصاحب آپی کتاب کا جونام رکھتے تھے، وہ بھی اپی کتاب کا وہی نام رکھتے تھے، وہ بھی اپنی کتاب کا وہی نام رکھتے تھے، چٹانچہ والدصاحب نے قرآن کریم کی تفیر کھی اور اس کا نام محمد نام رکھتے تھے، چٹانچہ والدصاحب نے قرآن کریم کی تفیر کھی اور اس کا نام محمد نام رکھتے تھے، چٹانچہ والدصاحب نے قرآن کریم کی تفیر کھی اور اس کا نام محمد نام القرآن 'رکھا، انہوں نے بھی قرآن کریم کی تفیر کھی اور اس کا نام مرزا' کے نام سے کھی ' معارف القرآن' رکھا ہے، حضرت والدصاحب نے ایک کتاب '' دعاوی مرزا' کے نام سے کھی ، انہوں نے بھی ایک کتاب ' دعاوی مرزا' کے نام سے کھی ، انہوں نے بھی ایک کتاب ' دعاوی مرزا' کے نام سے کھی ، انہوں نے بھی ایک کتاب ' دعاوی مرزا' کی نام کی کھیں۔

# حسد کی وجہ سے تعلّقات کی خرابی

لا مور میں قیام تھا، ایک مرتبہ میں لا مور گیا اور ان سے ملاقات کے لئے پہنچا تو مجھ سے فرمایا کہ''مولوی شفیع" سے میرا سلام کہیو" ۔ لفظ''مولوی شفیع سے ہمارا آگے مولانا کا لفظ بھی نہیں بولتے تھے، پھر فرمانے لگے کہ مولوی شفیع سے ہمارا باون سال تعلق سے دوران بھی دل میں باون سال تعلق سے دوران بھی دل میں ایک دوسرے کے خلاف بال بھی نہیں آیا" پھر فرمانے لگے کہ یہ بتاؤں کہ ایک

دوسرے کے خلاف بال بھی کیوں نہیں آیا؟ فرمایا کہ بال اس لئے نہیں آیا کہ مولو یوں کے درمیان جو تعلقات خراب ہوتے ہیں، اس کی دجہ ''حد'' ہوتی ہے کہ فلال ہم سے آگے کیوں نکل گیا؟ اس حسد کی دجہ سے کدور تیں پیدا ہوتی ہیں اور اس کے نتیج میں تعلقات خراب ہوتے ہیں، الحمد للہ! میرا مولوی شفیع سے اس قسم کا حسد بھی ہوا ہی نہیں۔

#### بے مثال دوستی کا نمونہ

پھر فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤں کہ ہارے درمیان''حسر'' کیوں نہیں ہوا؟ میں نے کہا بتا دیں، فرمایا کہتم نے " کافیہ" پڑھا؟ میں نے کہا جی ہاں! پڑھا، فرمایا کماس میں تواقع کا بیان آتا ہے، وہ تم نے پردها؟ میں نے کہا جی ہاں! یر ها، فرمایا که اس توالع میں ایک نعت ہوتی ہے، وہ پر هی؟ میں نے کہا کہ جی بان! ردهی، فرمایا که نعت کی دونتمیں ہوتی ہیں، ایک متبوع کی نعت اور ایک متعلق متبوع کی نعت،مثلاً اگر'' زید<sup>ین</sup>العالم'' کہوتو ''عالم'' زید کی نعت اور اس کی صفت ہے، اور مجھی متعلق متبوع کی نعت ہوتی ہے، جیسے" زید العالم غلامہ" اس میں''عالم'' اگر چہ اصلا غلام کی نعت ہے،لیکن جب تر کیب کرو مے تو ہوں كهو عي "زيد" موصوف "العالم غلامة" صفت، حالاتكه "العالم" زيدكي صفت نہیں ہے بلکہ اس کے متعلق یعنی غلام کی صفت ہے، گر چر بھی ترکیب میں اس کو"زید" ہی کی صفت کہا جاتا ہے۔ یہ ساری تفصیل بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ مولوی صاحب! جب

مولوی شفیع کا کوئی علمی کارنامہ میرے سامنے آوے تو میں یوں سمجھوں کہ میں
"ذرید العالم اخوہ" کی قبیل ہے ہوں اور جو تصنیف انہوں نے کی ہے، وہ
حقیقت میں تو ان کی ہے لیکن ان کے واسطے سے میری بھی ہے، اس وجہ سے
ہمارے درمیان طویل عرصے کی دو تی کے باوجود بھی دل میں حسد پیدانہیں ہوا،
اللہ تعالی ہے جذبہ ہم سب کوعطافر ما دے، آمین۔

# علم کے ساتھ اخلاص اور خادمیت کا جذبہ

لبذاعلم کے اندر اخلاص ہونا چاہئے، یعنی اللہ تعالی کے لئے علم حاصل کرنا چاہئے، یہ ماس لئے نہیں ہے کہ اس کے ذریعے دوسروں پر فضیلت جنائی جائے۔ ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیا خوبصورت بات ارثاد فرمایا کرتے تھے کہ کیا ہے علم اللہ تعالی نے دوسروں پر جنلانے کے لئے دیا ہے؟ ارے اللہ تعالی نے تہیں ایک نعت دی ہے، اس نعت کوصیح مصرف پر استعال کرو، اس علم کا صحح مصرف یہ ہے کہ اس علم کے ذریعہ دوسروں کو فقع پہنچاؤ اور اس کے ذریعہ دوسروں کی خدمت کرو، تم خادم ہواور دوسری گلوق مخدوم ہے، علم کے ساتھ یہی خدمت کا جذبہ انسان کے اندر پیدا ہونا چاہئے، نہ یہ کہ اس کے ذریعہ دوسروں پر اپنی فضیلت جنائی جائے۔

### پھر حسد پيدانہيں ہوگا

اور جب یہ اخلاص پیدا ہو جائے گا تواں کا تیجہ یہ ہوگا کہ اگر کوئی دوسرا مخص علم کے اندرتم سے آگے بڑھتا نظر آئے گا اور اس کے ذریعہ لوگوں کو

فائدہ پہنچتا نظرآئے گاتو تم یمی مجھو کے کہ میرا ہی مقصد حاصل ہور ہا ہے، لہذا اس پرخوش ہونا چاہئے ، نہ یہ کہ اس پر نجیدہ ہوں۔

### شهرت خراب چیز ہے

یہ 'شہرت اور حبِ جاہ اور مقبولیت' دین کے اعتبار سے تو یہ خراب چیز ہے، حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی راحت کے اعتبار سے بھی بردی خراب چیز ہے، اس کے بیچے میں آ دی کسی کام کانہیں رہتا، آ دی ایسی فضول چیز کو حاصل کرنے کی طرف کیوں توجہ کرے اور اس کی وجہ سے دوسروں سے کیوں حسد کرے۔ ارب بھائی! اگر لوگ تہمارے مقابلے میں دوسروں کی طرف زیادہ متوجہ ہو رہے ہیں تو تہمیں تو خوش ہونا چاہئے کہ تہمارا کام آ دھے سے زیادہ دوسراانجام دے رہا ہے، اسلئے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، نہ یہ کہ اس سے حسد کرنے بیٹھ جاؤ۔

#### خلاصه

بہرمال! اگر ول میں بیا خلاص رہے تو پھر حسد کی جڑک جاتی ہے،
اور اس حسد سے بچنے کا بڑا ذریعہ بیہ ہے کہ ہڑ مل میں اخلاص پیدا کرو، جوں
جوں اخلاص پیدا ہوگا، انشاء اللہ بید حسد زائل ہوگا، اللہ تعالی مجھے اور آپ سب
کواس پڑمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

وَآخِرُ دَعُوَانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ





مقام خطاب: جامع مجددار العلوم كراجي

ونت خطاب: بعد نماز ظهر رمضان المبارك

اصلاحی مجالس: جلد نمبر: مهم

مجلس نمبر ۵۷

بِسْمِ اللهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ وَ الرَّحِيْمِ وَ الرَّحِيْمِ وَ الرَّحِيْمِ وَ الرَّحِيْمِ وَ الرَّحِيْم مجلس نمبر ۵۵ كينه اور بخض اور اس كا علاح

الْحَمُدُ لِلَّهِ نَحُمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنُهُ وَ نَسْتَغْفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَنَتُوكُلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ شَيْنَاتِ اَعُمَالِنَا - مَنْ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنُ سَيِّنَاتِ اَعُمَالِنَا - مَنْ يَّهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنُ يُصُلِلُهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنُ يُصُلِلُهُ فَلاَ مَضِلَّ لَهُ وَمَنُ يُصُلِلُهُ فَلاَ مَا لِللهُ وَحُدَهُ هَادِى لَهُ وَأَشُهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمُولَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللهُ وَمُولَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللهُ وَمَا رَكَ وَمَا اللهُ وَسَلَمَ تَسُلِيمًا كَثِيرًا - وَسَلَّمَ تَسُلِيمًا كَثِيرًا - وَسُمُ اللهُ اللهُ وَالْمَا عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ وَالْمَا عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّه وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُو

كزشته دوروز سے "حسد" كابيان چل رہا تھا، الحدلله وه كمل ہوگيا۔

آ گے حضرت والا ایک اور باطنی بیاری حقد یعنی کینه کا بیان شروع فرما رہے ہیں۔

## كيندر كھنے پر وعيد

یہ "کینے" بھی انسان کے دل کی ایک بہت بوی بیاری ہے، بیاتی بوی بیاری ہے کہ ایک حدیث میں حضور اقدس نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا کہ:

شب برأت میں اللہ تعالی بے شار انسانوں کی مغفرت فرماتے ہیں اور قبیلہ بی کلب کی بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں، ان بالوں کی مقدار کے برابر انسانوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔

" تقبیلہ بنی کلب" بہت بڑا قبیلہ تھا جو ہزار ہا افراد پر مشتمل تھا اور ہر هخص کے پاس بکر یوں کے ریوڑ تھے، ان کی بکر یاں بھی ہزار وں بلکہ لاکھوں کی مقدار میں ہوں گی، آپ نے فرمایا کہ اس قبیلے کی بکر یوں کے جسم پر جتنے بال ہیں، استے انسانوں کی مغفرت اللہ تعالی اس رات میں فرماتے ہیں لیکن دو آ دمیوں کی مغفرت نہیں فرماتے ہیں لیکن دو آ دمیوں کی مغفرت نہیں فرماتے ۔

# بإجامه ينج لنكانا

د کیھے! رحت کا دروازہ اس رات میں کھلا ہوا ہے، رحت کے پروانے تقسیم ہور ہے ہیں، لیکن اس رات میں دوآ دمیوں کی مغفرت نہیں ہوتی، ایک وہ مخص جس کی شلوار یا پاجامہ یا تہبند نخوں سے ینچے لئکا ہوا ہو۔ العیاذ باللہ۔
کیونکہ یہ تکبر کی علامت ہے اور جوآ دمی اس رات میں بھی تکبر سے باز نہآئے،
اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کرنے اور گڑ گڑانے کے بجائے تکبر کا کام کرے تو

الله تعالی فرماتے ہیں کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کو ہماری مغفرت کی ضرورت نہیں، اس لئے ہم اس کی مغفرت نہیں کرتے۔

كيندركهنا

دوسرا وہ تخص جس کے دل میں دوسرے مسلمان کی طرف سے کینہ ہو،
ایخض ہو، اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت نہیں فرماتے، چاہے وہ نمازیں پڑھ رہا
ہو، چاہے وہ سجدے کر رہا ہو، چاہے وہ روزے رکھ رہا ہو یا رات کو جاگ رہا
ہو، شب برات اور شب قدر میں بھی اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ یہ کینہ اور بغض
اتی خراب چیز ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ کی مغفرت کے خزانے لٹ رہے ہیں،
اس وقت بھی یہ تخص محروم ہے جس کے دل میں کینہ ہے، اس لئے اس سے ڈرنا
چاہئے اور اس کی فکر کرنی چاہئے کہ کسی مسلمان کی طرف سے دل میں؛ کینہ نہ
ہو۔ مسلمان کا کام یہ ہے کہ

کفر است در طریقت ما کینه داشتن آئین داشتن آئین ما است سینه چول آئین داشتن

ہارے طریقے میں دوسرے مسلمان کی طرف سے دل میں کیندر کھنا کفر ہے، اور ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہمارا سیند آئینہ کی طرح صاف شفاف ہو، اس میں کسی

دوسرےمسلمان کی طرف سے کیندنہ ہو۔

#### "كين"كے كہتے ہيں؟

"کینے" کیا ہے؟ اس کے بارے میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

> ''کینے'' وہ ہے جو اختیار و قصد سے کسی کی بُرائی اور بدخواہی دل بیں رکھی جائے اور اس کو ایذاء پہنچانے کی تدبیر بھی کرے۔

(انفاس عيىلى ص١٤١)

ا پے اختیار سے کسی شخص کی بدخواہی دل میں پال لی اور اس کی تدبیر بھی کررہا ہے کہ اس کو تکلیف پنچے، اس کا نقصان ہواور اس کے درپے آزار ہو جائے۔ اس کو''کینہ'' کہا جاتا ہے۔

# کینه کس طرح پیدا ہوتا ہے؟

یہ "کینہ" اکثر اس طرح پیدا ہوتا ہے کہ ایک شخص ہے آپ کوکوئی رنج یا کوئی تکلیف پینچی، اس رنج اور تکلیف پینچنے کے نتیج میں آپ کو اس پر غضہ آیا اور دل چاہ رہا ہے کہ میں بھی اس کوکوئی رنج اور تکلیف پہنچاؤں، لیکن جس شخص نے آپ کو تکلیف پہنچاؤں، لیکن جس شخص نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے وہ ایبا آ دمی ہے کہتم اس کا پچھٹمیں بگاڑ سکتے، کیونکہ وہ یا تو عمر میں تم سے بڑا ہے یا مرتبے میں تم سے بڑا ہے اور تمہارا اس کے اوپر بس نہیں چلا، اور بس نہ چلنے کی وجہ سے تم اس سے انتقام نہیں لے کے اوپر بس نہیں چلا، اور بس نہ چلنے کی وجہ سے تم اس سے انتقام نہیں لے کے اوپر بس نہیں چلا، اور بس نہ چلنے کی وجہ سے تم اس سے انتقام نہیں لے کے اور تمہاے پاس انتقام لینے کا وئی راستہ نہیں ہے۔ لہٰذا ایک طرف تو غضہ کے اور تمہاے پاس انتقام لینے کا وئی راستہ نہیں ہے۔ لہٰذا ایک طرف تو غضہ

آرہا ہے اور طبیعت میں اس کے خلاف اوٹن ہور ہی ہے اور اس کے خلاف ول میں جذبات پیدا ہورہے ہیں اور دوسری طرف ان جذبات کے نگلنے کا کوئی راستہ بھی نہیں ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دل کے اندر تھٹن پیدا ہور ہی ہے، وہ تھٹن انسان کے اندر'' کینہ'' پیدا کردیتی ہے۔ چنانچہ وہ سوچتا ہے کہ اس وقت تو مجھے بدلہ لینے کا موقع نہیں ہے، لیکن جب بھی موقع ملا تو میں اس کوچھوڑوں گا

و بھے برکہ یے 6 نوں ندل۔ نہیں، یہ کینہ ہے۔

به خیال گناه نبیس

اورا گردل میں اتنا خیال ہو کہ جب مجھے موقع ملے گا تو جتنی تکلیف اس نے پہنچائی تھی، میں بھی اتنی تکلیف پہنچا دول گا، تو یہ گناہ کی بات نہیں، کیونکہ شریعت نے یہ حق دیا ہے کہ اگر کس دوسرے شخص نے تمہیں تکلیف پہنچائی ہے تو

تم بھی اس کواتن ہی تکلیف پہنچا سکتے ہو۔

#### غصه میں انسان حدیرنہیں رہتا

لیکن میر غضہ اور میکھٹن انسان کے دل میں میہ جذبہ پیدا کر دیتی ہے کہ اگر میرا قابو چل گیا تو اس نے جتنی تکلیف مجھے پہنچائی ہے، اس سے دس گئی تکلیف میں اس کو پہنچاؤں گا، کیونکہ جوآ دمی حدود کا پابند نہیں ہوتا، وہ بھی حد پر نہیں رہتا۔ جولوگ آ بس میں گالی گلوچ کرتے ہیں، ان کا طریقہ میہ ہے کہ جب ایک نے بیگالی دی کہ تو احت اور بے وقوف ہے تو دوسرا جواب میں فورأ بیہ جب کے گئے گاکہ تو بے وقوف، وہ ہرا جواب میں فورأ بیہ کے گاکہ تو بے وقوف، وہ ہونے، تیرا باپ بے وقوف، تیرا دادا ہے وقوف، وہ بھی ایک پر

اکتفانہیں کرے گا بلکہ باپ دادا تک پہنچ جائے گا۔ جس شخص کے اخلاق کا

تزكيه نه ہوا ہو، وہ بھی حدير قائم نہيں رہتا۔ جيسا كه عربي كا مقولہ ہے:

الجاهل إمّا مفرِط أو مفرّط

جائل کا جذبہ صرف ایک مرتبہ "بیوقوف" کہدیے سے معند انہیں ہوتا بلکہ اور آگے بڑھتا ہے۔ای طرح جب دوسرے کو تکلیف پہنچانے کا موقع آجائے تو

اس میں حدیز نہیں رہے گا،مثلاً کسی نے اس کوایک ہاتھ مارا تو وہ جواب میں دو

انقام لين كاجذبه كينه

ابنا جب آگے برصنے کا جذبہ موجود ہے تو وہ دل میں بیٹھانے ہوئے

ہدا جب اے برے و جدبہ و بود ہے و دہ دل میں بیر سے ، و ۔ ہدا جب اسلام کا موقع ملے گا تو اس کو چھوڑ وں گانہیں، یہ بدخواہی جو

ول میں پیدا ہور ہی ہے، ای کا نام'' کینہ''اور'' بغض'' ہے، اس'' کینہ' کا متیجہ

یہ ہوگا کہ جہاں اس کو تکلیف پہنچانے کا موقع ہوگا تو اس کو تکلیف پہنچا دے گا، جہال اس کی غیبت جہال بدنام کردے گا، جہال اس کی غیبت

کرنے کا موقع ملے گا، تو اس کی نیبت کردے گا جہاں زبان سے اس کی دل

آ زاری کا موقع ملے گا تو زبان سے دل آ زاری کرے گا، طنز وطعنہ کے تیراس کے اوپر برسائے گا، ان سب کا موں کا سبب بُغض اور کینہ ہے، اس کینہ اور

بغض کا از اله ضروری ہے۔

انسان کے پاس تراز وہیں

و يكھے! الله تعالى نے آپ كوية ت ديا ہے كه جس محص نے آپ كو جان

بوجہ کر تکلیف بہنچائی ہے تو آپ اس سے انقام لے سکتے ہیں، گراتنا ہی انقام لے سکتے ہیں، گراتنا ہی انقام لے سکتے ہیں جتنی تکلیف اس نے پہنچائی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ یہ حدمقرر ہے، اس سے آگے بوھنا جائز نہیں، لیکن یہ کسے پتہ چلے کہ کس موقع پر انسان سرحد پارکر گیا؟ اس لئے کہ انسان کے اپنے پاس ایسا کوئی تراز ونہیں ہے جس سے وہ یہ پتہ چلائے کہ میں کس موقع پر حد پر قائم رہا اور کس موقع پر حد سے آگے بردھ گیا، کہاں میں نفسانی جذبے کو شنڈ اکرنے کے لئے انتقام لے رہا ہوں، اس کا پتہ نہیں چا۔ ہوں اور کہاں میں اللہ کیلئے بدلہ لے رہا ہوں، اس کا پتہ نہیں چا۔

#### حضرت على في المالية كاسبق آموز واقعه

آیا اوراس سے انقام لینے کا جزبہ پیدا ہوا، لہذا اب اگر میں اس سے انقام لیتا تو اپنی ذات کے لئے انقام لیتا اور اپنی ذات کے لئے میں انقام لیتا نہیں چاہتا۔

### صحابہ کرام ؓ تزکیہ شدہ تھے

یہ تصحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جن کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا '' یُزَکِیْهِمْ '' یعنی اللہ تعالی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے تزکیہ کے بھیجا تھا۔ چنانچ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ایسا تزکیہ کیا جیسا کہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعہ میں ویکھا۔

بہرحال! آدمی جب دوسرے سے انتقام لیتا ہے تو عام طور پر حد پر ہیں رہتا بلکہ حد سے آگے بردہ جاتا ہے، اور اگر انتقام نہ لے سکا تو اس کے نتیجے میں کینہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی محفوظ رکھے۔ آمین۔ یہ کینہ بری خطرناک پیاری ہے۔

#### و كينه كاعلاج

اس کا علاج بھی وہی ہے جو حسد کا علاج ہے یعنی اپنے نفس پر جرکر کے لوگوں کے سامنے اس کی تعریف کرواوراس کے حق میں دعاء خیر کرو کہ یا اللہ!

دنیا و آخرت میں اس کے درجات بلند فرما، یا اللہ یشخص جس کی طرف سے میرے دل میں پُرائی کے پہاڑ کھڑے ہوئے ہیں، اس کو دنیا میں ہجی ترتی عطا فرما اور آخرت میں بھی ترتی عطا فرما۔ اس طرح کرنے کے نتیجے میں سینے پر سانپ لوٹ جائیں گے، کیونکہ دل میں اس کی طرف سے کین، بغض اور سانپ لوٹ جائیں گے، کیونکہ دل میں اس کی طرف سے کین، بغض اور

بدخوائی ہے اور دل تو یہ جاہ رہا ہے کہ اس کا مندنوج ڈالوں، کیکن زبان ہے اس کی تعریف کر رہے ہو کہ یا اللہ! اس کے اس کی تعریف کر رہے ہو کہ یا الله! اس کے دعا کر رہے ہو کہ یا الله! اس کے درجات بلند فرما لیکن اس بیاری کا علاج بھی یہی ہے۔ قرآن کریم کا ارشاد میں

وَمَا يُلَقِّهَا إِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوُا وَمَا يُلَقِّهَا إِلَّا ذُوُ حَظٍّ عَظِيْمٍ ٥ (مَجد، آيت ٣٥)

یعنی بیکام وہی کرسکتا ہے جس نے اپنے آپ کومبر کا عادی بنایا ہواور بیکام وہی کرسکتا ہے جو بڑا صاحب نصیب ہو۔ اس کے ذریعہ خوشنجری دے دی کہ جو شخص بیکام کرے گاوہ بڑاصاحب نصیب ہوگا۔

جنت کے لئے قربانی دین پڑتی ہے

بھائی! جنت اس قدرستی نہیں ہے، اس کے لئے تھوڑی ی قربانی دینی پڑتی ہے۔ بعض اوقات مال کی پڑتی ہے، بعض اوقات مال کی قربانی دینی پڑتی ہے اور بعض اوقات جان کی قربانی دینی پڑتی ہے اور جنس اوقات جان و مال کی قربانی سے زیادہ سخت ہوتی ہے، کی قربانی بعض اوقات جان و مال کی قربانی سے زیادہ سخت ہوتی ہے، کیکن سے جذبات کی قربانی اللہ تعالیٰ کے لئے دینی پڑتی ہے، بقول کسی کے: جان دی دی ہوئی اسی کی تھی

جن تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا

لہذا جس آ دمی کی طرف ہے دل میں نفرت پیدا ہور ہی تھی، اس کے حق میں دعا کی اور جب اللہ تعالی بیدد کیھتے ہیں کہ میرے بندے نے میری خاطر بیکام کیا، اس نے میری خاطراپی نفسانی خواہشات کو کچلا، اپنے جذبات کو قربان کیا اور اپنے دل کی آرزوؤں اور تمنا وُل کوخون کیا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو بلند مقامات تک پہنچادیتے ہیں۔

#### اس کے اندراچھائی تلاش کرو

بہرحال! پہلاکام بیکرد کہتمہارے دل میں اس کی طرف ہے جو بُرائی آرہی ہے، اس کو بُراسمجھو کہ میرے دل میں جو بات آرہی ہے، وہ اچھی نہیں ہے، ایسانہیں ہونا چاہئے۔اوراس بُرے خیال کو دور کرنے کا ایک طریقہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ دسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا:

لايفرك مؤمنٌ مؤمنة إن كره منها خلقا

رضی منها آخر۔

(مسلم، كماب الرضاع باب الوصية بالنساء)

یعنی کوئی مومن مرد کسی مؤمنہ عورت کے ساتھ بغض ندر کھے۔ دراصل بیمیاں بیوی کے تعلقات کے بارے میں ارشاد ہے کہ کوئی شوہرا پنی بیوی سے بغض نہ رکھے، کیونکہ اگر اس کی کوئی بات ناپندیدہ ہے تو اس کی کوئی بات پندیدہ بھی ہوگی۔

اس حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بغض دور کرنے کا طریقہ بتادیا کہ جس شخص کی طرف سے دل میں بغض پیدا ہور ہا ہے، اس کی اچھائیوں کی طرف نگاہ کرواور اس کی اچھائیاں سوچ سوچ کر یاد کرو، یعنی میہ سوچو کہ میرے دل میں اس کی طرف سے جو بغض پیدا ہور ہا ہے، وہ اس کے سوچو کہ میرے دل میں اس کی طرف سے جو بغض پیدا ہور ہا ہے، وہ اس کے

فلال وصف کی وجہ ہے ہور ہا ہے، لیکن اس کے اندر صرف یہی ایک وصف نہیں ہے بلکہ اس کے اندر تو اور بہت ہے اچھے اوصاف بھی ہیں، پھر ان اچھے اوصاف کو یاد کرو، اس کے نتیج میں اس بغض میں کمی آئے گی۔

### کوئی بُرانہیں قدرت کے کارخانے میں

یادر کھئے! دنیا میں کوئی بھی آ دمی ایسانہیں ہے جس کے اندر کوئی نہ کوئی اچھائی نہ ہو، اللہ تعالی نے اس دنیا میں جو چیزیں بنائی ہیں، ان میں نہ کوئی سرایا سیاہ ہے اور نہ کوئی سرایا سفید ہے لیکہ ہرایک میں کچھ عیوب بھی ہیں اور پچھ

۔ اچھائیاں بھی ہیں، کا نئات میں یہی نظام چُل رہاہے۔

نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں کوئی بُرا نہیں قدرت کے کارخانے میں

لہٰذاا کیک کام بیکر و کہ جن عیوب کی وجہ ہے تمہارے دل میں کسی کی طرف سے بغض اور کینہ پیدا ہوا ہے، ان عیوب کو تھوڑی دریا کے لئے فراموش کر دواور ان

اچھائیوں کی طرف نگاہ کرد جواس کے اندرموجود ہیں۔

# کینہ ہے متعلق وعیدوں کی طرف نظر کرو

دوسرا کام میہ کرو کہ اس بغض اور کینہ رکھنے پر قر آن و حدیث میں جو وعیدی آ وعیدی آئی ہیں، مثلاً میہ کہ شب برائت میں بھی اس شخص کی مغفرت نہیں ہوگ جس کے دل میں دوسرے کی طرف سے بغض اور کینہ ہوگا، وغیرہ، ان وعیدوں کی طرف نظر کرو۔ پھر عمل میں اس بات کا اہتمام کرو کہ اس شخص کے خلاف کوئی کلمہ زبان ہے نہ نکلے اور کوئی قدم عملاً اس کے خلاف نہ اٹھے اور اس کے حق میں دعاء خیر کرواورلوگوں کے سامنے اس کی تعریف کرو۔

# يه بات بغض مين داخل نهين

یباں پیہ بات بھی سمجھ لینی جائے کہ بعض اوقات دل میں دوسرے کی طرف ہے بُغض اور کینہ نہیں ہوتا لیکن لوگ اس کو بغض سمجھ لیتے ہیں، بات پیہ ہے کہ''بُغض'' اس وقت متحقق ہوتا ہے جب انسان دوسرے کی بدخواہی پر كمربسة موجائے اور جان بوجھ كراس كو تكليف پہنچانے كى فكر ميں لگ جائے اور تکلیف بھی پہنچائے، تب تو اس کو' دبغض' کہیں گے۔لیکن اگر صرف مہ بات ہے کہ اس آ دمی سے ملنے کو دل نہیں جاہ رہا ہے اور اس سے طبیعت نہیں ملتی ہے اور اس کے گھر ملاقات کرنے کے لئے جانے کو ول نہیں جا ہتا تو سے ''بغض''نہیں بلکہ پیطبیعت کا نہ ملنا ہے اور عدم مناسبت ہے۔لہذا اگر کسی سے ملنے کو دل نہیں جا ہتا تو نہ ملو، البتہ اس کے جوحقوق واجب ہیں، وہ ادا کرتے رہو، مثلاً جب سلام کرنے کا موقع آئے تو اس کوسلام کرو، وہ اگر سلام کرے تو اس کا جواب دو، اگر بیار ہو جائے تو اس کی بیار بری کرلو، اگر اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہوجاؤ، اگر اس کے بہاں کوئی شادی یا می ہوتو اس میں شریک ہو جاؤ، بس، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس ہے میل جول رکھا جائے اور مبح شام اس کے ساتھ مجلسیں جمائی جائیں اور ہنی نداق کیا جائے، بیرسب فضول باتیں ہیں، ان کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن میہ بات ضروری ہے کہ اس کی بدخواہی نہ ہو۔

# انقناض طبعى كبينة بين

ای بات کو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس ملفوظ میں بیان فرما رہے

اگر کسی سے رنج کی کوئی بات پیش آئے اور طبیعت اس

ے ملنے کو نہ جا ہے تو یہ کینہ نہیں بلکہ انقباض طبعی ہے جو

گناه مبین مس ۱۷۳)

یعنی انسانی طبیعتیں مخلف ہوتی ہیں، مزاج الگ ہوتے ہیں، ایک آ دمی کا مزاج

دومرے سے نہیں ماتا تو یہ کوئی فرض نہیں کہ دوسرے سے ضرور ملا جائے ، اس لئے یہ بغض اور کینے نہیں۔

#### دوسرے کے نقصان سے دل میں فرحت

د کیھے! جولوگ اپنے شخ ہے اصلاح کراتے ہیں، وہ لوگ اپنے حالات اپنے شخ کو لکھتے رہتے ہیں کہ میرے ساتھ اس تسم کی بات پیش آ رہی ہے، یہ کوئی بیاری ہے یانہیں؟ اگریہ بیاری ہے تو اس کا علاج کیا ہے؟ شخ ہے بہی باتیں معلوم کی جاتی ہیں۔ چنانچہ ایک صاحب نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ

كوخط مين لكھاكه:

ا پنے مخالف کو کوئی نقصان کسی ہے پہنچ جاتا ہے تو قلب میں ایک فرحت محسوس ہوتی ہے۔ (انفاس میسیٰ ص ۱۷۵) یہ ہے شخ ہے اصلاح کرانے کا طریقہ کہ جو حالات دل پر گزررہے ہیں، ان
کی اطلاع شخ کو کی جائے، چنا نچہ ان صاحب نے یہ محسوں کیا کہ جب میرے
مخالف کوکوئی نقصان پہنچ جاتا ہے، مثلاً اس کے گھر میں آگ لگ گی یااس کے
گھر میں چوری ہوگئ یااس کی بدنا می ہوگئ تو اس سے دل میں ایک فرحت اور
خوشی محسوس ہوتی ہے، آپ بتا کیں کہ یہ فرحت ہونا گناہ ہے یا نہیں؟ اگر یہ گناہ
اور بیاری ہے تو اس کا علاج کیا ہے؟

# بيفرحت قابل دفع ہے

جواب میس حضرت تفانوی رحمة الله علیه نے لکھا که:

عقلاً اور اعتقاداً اس كا استحضار كيا جائے كه يه فرحت قابل دفع ہے اور دعا ليجئے كه الله تعالى اس فرحت كو دفع فرماديں۔ (ايساً)

حضرت والا کا ایک ایک لفظ نکا ہوا ہوتا ہے، فرمایا کہ ایک کام تو یہ کرو کہ تہہیں دوسرے کے نقصان سے جو فرحت ہورہی ہے، عقلا اور اعتقاداً اس بات کا دھیان کرو کہ دل میں اس خوشی کا پیدا ہونا اچھی بات نہیں بلکہ بُری بات ہے۔ "عقلاً" اور "اعتقاداً" کے الفاظ اس لئے بیان فرمائے کہ "طبعاً" جوخوشی ہو رہی ہے وہ غیر اختیاری ہے، وہ انسان کے اختیار میں نہیں، اور غیر اختیاری پر اللہ تعالی کی طرف سے کوئی مؤاخذہ نہیں، لیکن عقلی اور اعتقادی طور پر یہ سمجھے اللہ تعالی کی طرف سے کوئی مؤاخذہ نہیں، لیکن عقلی اور اعتقادی طور پر یہ سمجھے اور اس کا دھیان کرے کہ جمھے یہ جوخوشی ہورہی ہے، یہ بہت بُری ہے، جمھے یہ ورش ہورہی ہے، یہ بہت بُری ہے، جمھے یہ خوشی نہیں ہونی چاہئے۔ دوسرا

کام بیکرو که دعا کرو که یا الله تعالیٰ! بیخوشی بُری بات ہے، پچی بات بیہ کہ مجھے بیخوشی ہونی نہیں چاہم ہے، اپنی مجھے بیخوشی ہونی نہیں چاہئے تھی لیکن اے اللہ! میرے قابو سے باہر ہے، اپنی رحمت سے میری بیخوشی دور فرما دے۔

# غیراختیاری خیال گناہ نہیں لیکن بُراہے

دیکھے! حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہارے دل
میں یہ جوخوشی پیدا ہورہی ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ غیرافتیاری طور پر
انسان کے دل میں جو خیال آ جاتا ہے، وہ گناہ نہیں ہوتا، اس پر اللہ تعالیٰ کی
طرف سے پکڑنہیں ہوتی، اس لئے کہ وہ افتیار سے باہر ہے، لیکن اگر اس نے
اس خیال کو دل میں جمالیا اور بٹھالیا اور اس کے بارے میں یہ تصوّر نہ کیا کہ یہ
گناہ ہے اور یہ خیال دل میں بیٹھ کر کینہ میں تبدیل ہوجائے گا اور اس کے نتیج
میں تم سے گناہ سرزد ہو جا کیں گے، پھر غیبت ہوگی، دل آ زاری ہوگی اور
بدگوئی ہوگی۔ لہذا اس خیال کا علاج یہ کرو کہ دل سے اس کو کر اسمجھو کہ یہ خیال
جومیرے دل میں آ رہا ہے، یہ بہت کرا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ یا اللہ!
جومیرے دل میں آ رہا ہے، یہ بہت کرا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ یا اللہ!

تكليف يهنجنج كوابن بدعملى كانتيجه تجهنا

ایک صاحب نے حضرت کو خط میں لکھا کہ:

کرلو کہ اس خیال کے نتیج میں اس کے خلاف کوئی عمل نہ ہو۔

آرزوہے کہ مخالف کی مخالفت کو اپنی حرکات ناشائستہ و

#### اعمال سية كانتيج مجھول ۔ (انفاس عيس سام ١٢٥)

کینداس وقت پیدا ہوتا ہے جب کوئی مخالف کوئی تکلیف پہنچائے ،اس لئے وہ صاحب یہ لکھتے ہیں کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالی میری طبیعت ایسی بنا دے کہ جب بھی کی شخص ہے کوئی تکلیف پہنچے تو میرے دل میں اس کے خلاف جزبات پیدا ہوئے کے بجائے میرے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ میاں! دنیا میں جو تکلیف کی انسان کو پہنچتی ہے ، وہ اس کی بدملی کی وجہ ہے پہنچتی ہے ، دنیا میں جو تکلیف کی انسان کو پہنچتی ہے ، وہ اس کی بدملی کی وجہ سے پہنچتی ہے ،

وَمَا اصابَكُم مِنُ مُصِيبَةٍ فَيِمَا كَسَبَتُ اَيُدِيُكُمُ ـ (الثوري ٣٠)

یعنی جو تکلیف اور مصیبت تمہیں پہنچی ہے، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت
کی وجہ سے پہنچی ہے۔ جب یہ بات ہے تو اب اگر دوسرا تخص مجھے برا بھلا کہہ
رہا ہے یا دوسرا شخص مجھے تکلیف پہنچارہا ہے تو درحقیقت وہ تکلیف بھی میری کسی
بٹملی کی وجہ سے پہنچی ہے، اگر میں برا عمل نہ کرتا تو یہ آ دی مجھے یہ تکلیف نہ
پہنچاتا، چاہے وہ تکلیف کسی انسان سے پہنچ یا کسی جانور سے پہنچ یا نے یوعمر بکر
سے پہنچ، وہ تکلیف میرے کسی بٹمل کا نتیجہ ہے، ای طرح اگر کوئی شخص مجھے مار
رہا ہے تو حقیقت میں وہ مجھے نہیں مار رہا ہے بلکہ میرے کسی برے ممل کی وجہ
سے مجھے مارا جارہا ہے۔

جلّاد بادشاہ کے حکم کا تابع ہے

اگر با دشاہ جلّا د کو حکم دے کہ فلال شخص کوسو کوڑے مارو تو اب بظاہر تو وہ

جلّاد مارر ہا ہے لیکن حقیقت میں تو بادشاہ کے عکم کی وجہ سے مار رہا ہے۔ لہذا جس شخص کوکوڑے مارے جارہے ہیں، اس کے دل میں یہ بات ہوگی کہ میرا اصل دشمن میہ جلّا دنہیں بلکہ بادشاہ ہے، اس لئے اگر بھی میشخص انتقام لینے کا

ارادہ کرے گا تو جلّا د سے انتقام نہیں لے گا، کیونکہ جب بادشاہ نے مارنے کا حکم دیدیا تو اب جلّا د کی پیمجال نہیں تھی کہ وہ مارنے سے رک جاتا، اس کوتو حکم کے

دیدیا و اب جمادی پیر جان بین کی کیده مارسے سے رک جا ۱۰۰ کی ووسم مطابق عمل کرنا تھا،اس کی تو پیدڑیوٹی تھی۔

### "قتریز" اس سے میکرار ہی ہے

لہذا آگر دل میں یہ بات آ جائے کہ یہ خض جو مجھے تکلیف پہنچارہا ہے،
اس کی کیا مجال تھی کہ مجھے تکلیف پہنچا تا، یہ تو در حقیقت '' تقدیر' اس سے یہ کل
کروا رہی ہے، اور تقدیر اس لئے کروا رہی ہے کہ میں نے کوئی براعمل کیا تھا،
اس کی سزا مجھے دنیا میں مل رہی ہے، لہذا میں تکلیف پہنچانے والے کو کیوں بُرا
سمجھوں۔ جب یہ بات دل میں ہوگی تو پھر دوسرے کی طرف سے بُرائی اور
کیندول میں نہیں آئے گا۔

#### یہ سوچنااختیاری ہے

حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں تحریر فر مایا:
اس کا استحضار اختیاری ہے، تکرار استحضار سے اس میں
رسوخ ہوجائے گا۔
(ایضاً)

لعنی اس بات کا دل میں دھیان کرتے رہنا کہ مجھے جو کچھ آکلیف پہنچ رہی ہے،

وہ میرے بُرےا عمال کی وجہ ہے پہنچ رہی ہے، بیددھیان کرنا انسان کے اختیار میں ہے اور تکرار استحضار ہے اس میں رسوخ ہو جائے گا، یعنی بار بار جب بیہ دھیان کرے گا تو رفتہ رفتہ بیہ بات دل میں ہوست ہو جائے گا۔

#### حضرت ذ والتون مصريٌ كا واقعه

حضرت ذوالتون مصری رحمة الله علیه کا ایک واقعه "رساله قشریه" میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ داستے میں جارہے تھے، کوئی بے وقوف آپ کو تکلیف پہنچانے کی غرض سے چھچے پڑگیا، اس بیوقوف کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، وہ اس نے حضرت ذوالتون مصری کے سر پر مارنا شروع کر دیا، اس وقت حضرت کی زبان پر پہلا جملہ جوآیا، وہ جملہ بیتھا کہ:

إضُرِبُ رأساً طالماعصى الله-

یعنی اس سر کو مارو، کیونکه اس سرنے بہت عرصے تک اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کی ہے۔ لہذا جو مار پڑ رہی تھی ،اس کواپنی بدعملی کی طرف منسوب کیا۔

### میں ہی سب سے زیادہ برعمل ہوں

انبی ذوالتون مصری رحمة الله علیه کا دوسرا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ لوگ ان کے پاس آئے اور آکر کہا کہ حضرت! بارش نہیں ہور ہی ہے، قحط پڑا ہوا ہے، دعا فرما دیں کہ الله تعالی اس قحط کو دور فرما دیں۔ جواب میں فرمایا کہ یہ بارش بدعملیوں کی وجہ سے نہیں ہور ہی ہے اور مجھ سے زیادہ بدعمل اس بستی میں کوئی اور نہیں، لہذا میں اس بستی سے نکل جاتا ہوں، شاید میرے نکلنے کے بعد اس بستی اور نہیں، لہذا میں اس بستی سے نکل جاتا ہوں، شاید میرے نکلنے کے بعد اس بستی

پراللہ تعالیٰ کی رحمت آجائے اور بارش ہوجائے۔ اپنے آپ کو بدر مین خلالی اسمجھر ہے ہیں۔ سمجھر سے ہیں۔

### بیسب کام کسی اور کے اشارے پر مور ہے ہیں

بہرحال! یہ بات صحیح ہے کہ کی کی مجال نہیں ہے کہ وہ دومرے کو قصال پہنچائے، نہ کسی انسان کی مجال ہے، نہ کسی جانور کی یہ مجال ہے، نہ کسی جان ہے، نہ کسی جان ہے، جو کچھ ہور ہا ہے وہ کسی اور کی طرف سے ہور ہا ہے اور حکمت کی بقیاد پر ہور ہا ہے، چونکہ ہماری اور آپ کی سجھ میں وہ حکمت نہیں آتی ، اس لئے اس نقصان اور تکایف پر واویلا کرنا شروع کردیتے ہیں۔

#### دنیا ہی میں پاک صاف کرنا جائے ہیں

مولانا روی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص شیر کے پنجر سے میں آ جائے تو وہ شخص بے اختیار ہوگا، سوائے تسلیم و رضا کے کوئی چارہ کارٹیس ہوگا کہ تجھے کھانا ہے تو کھالے، بھاڑنا ہے تو بھاڑ لے، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں۔ ای طرح ہرانسان کو بیہ و چنا چاہئے کہ اس کا نتات میں سب گام مالک الملک والملکوت کی تقدیر سے ہور ہا ہے، اگر کوئی تہمیں بھر بھی مار رہا ہے تو وہ کسی کی افزی سے مار رہا ہے۔ اب سوال بیہ تو وہ کسی کی افزی سے مار رہا ہے۔ اب سوال بیہ اللہ تعالی نے چاہ کہ تھی، لیتوا اللہ تعالی نے چاہ کہ تہمیں ونیا ہی میں سزا دیدیں تا کہ آخرت میں عذاب نہ دینا پڑے۔ کیونکہ دوہ میں راستے تھے، یا تو آخرت میں جہنم میں ڈالے یا ونیا ہی میں سزا دیدیں تا کہ آخرت میں عذاب نے دینا پڑے۔ کیونکہ دوہ کی راستے تھے، یا تو آخرت میں جہنم میں ڈالے یا ونیا ہی میں سزا دیدین تا کہ آخرت کے عذاب کے میں سزا دیدیت ، لہذا اللہ تعالی نے تھے، یا تو آخرت میں جہنم میں ڈالے یا دنیا ہی میں سزا دیدیت ، لہذا اللہ تعالی نے تھے، یا تو آخرت میں جہنم میں ڈالے یا دنیا ہی میں سزا دیدیت ، لہذا اللہ تعالی نے تھے، یا تو آخرت میں جہنم میں ڈالے کے عذاب کے میں سزا دیدیت ، لہذا اللہ تعالی نے تھے، یا تو آخرت میں جہنم میں ڈالے کے عذاب کے میں سزا دیدیت ، لہذا اللہ تعالی نے تم پر حمت فرمائی کہ آخرت کے عذاب کے میں سرزا دیدیت ، لہذا اللہ تعالی نے تم پر حمت فرمائی کہ آخرت کے عذاب کے

بدلے دنیا میں ہی سزادیدی تا کہ بہیں حساب کتاب صاف ہوجائے۔

### بيسوچنا كينه كوختم كرديگا

لہذا دوسرا شخص تمہیں جو تکلیف پہنچا رہا ہے، یہ کسی کی تقدیر کے تحت ہے، لہذا اس آ دی سے بغض اور کیندر کھنے کی کیا ضرورت ہے، اگر کیندر کھنا ہے تو اپنی بدا عمالیوں سے کیندر کھو، اپنی بدا عمالیوں سے بغض رکھو جن کی وجہ سے اس کو تمہیں تکلیف پہنچانے کا یہ حوصلہ پیدا ہوا، اگر یہ خیال کرو گے تو پھر انشاء اللہ دل میں کسی ووسرے کی طرف سے بغض اور کینہ پیدا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اللہ دل میں کسی ووسرے کی طرف سے بغض اور کینہ پیدا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عجمے اور آ یہ سب کو بھی ان پڑمل کرنے کی تو فیق عطا فر مائے۔ آ مین۔

وَآخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمَٰدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ





مقام خطاب : جامع مجددار العلوم كراجي

وقت خطاب . بعد نماز ظهر \_ رمضان المبارك

اصلاحی مجالس: جلد نمبر: ۴

مجلس نمبر : ۵۸

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ المُّ مجلس نمبر۵۸ حُبِّ دنيا اوراس كاعلاج

بيوى سے محبت حبِّ د نيانهيں

الْحَمْدُ لِلّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنُهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ فُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكّلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللّهِ مِنُ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنُ سَيّئاتِ اَعْمَالِنَا - مَنُ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنُ سَيّئاتِ اَعْمَالِنَا - مَنُ يَهْدِهِ اللّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنُ يُصْلِلُهُ فَلاَ مَضِلَّ لَهُ وَمَنُ يُصُلِلُهُ فَلاَ مَضِلًا لَهُ وَمَنُ يُصُلِلُهُ فَلاَ مَا لَهُ وَمَنُ يَصُلِلُهُ فَلاَ مَا لَهُ وَمَنُ يَصُلِلُهُ فَلاَ مَا لِهُ وَمَنُ يَصُلِلُهُ وَحُدَهُ اللهُ وَحُدَهُ لَا إلله الله وَحُدَهُ لَا الله وَحُدَهُ لَا الله وَحُدَهُ وَمَوْلِانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلّى اللّهُ وَمُولَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلّى اللّهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَاصْحَابِهِ وَالرَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيْمًا كَثِيرًا -

#### بیوی سے محبت محمود ہے

حفرت تھانوی رحمہ اللہ علیہ نے کی سالک کے خط کے جواب میں تحریر

مرمايا:

بیوی کی محبّت دنیا تو ہے گر مباح بلکہ محمود، گر اس شرط سے کہ عافل عن الدین نہ کرے، بیوی کے ساتھ محبّت کا زیادہ ہونا عین مطلوب ہے، جب تقوی بردھتا ہے تو بیوی سے محبّت بردھ جاتی ہے۔

(انفاس عيسيٰ ص ١٥٥)

### ہروہ چیز جو گناہ پرآ مادہ کرے''دنیا''ہے

وہ دنیا جس کی قرآن وحدیث میں ندمت آئی ہے اور جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ "حبِ الدنیا رأس کل خطینة" اور جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ:

وَمَا الْحَيْوةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ (الديد:٢٠)

لینی دنیاوی زندگی دھوکہ کا سامان ہے وغیرہ، ان سب سے مراد دوصورتوں میں سے ایک ہے، ایک میے کہ دنیا کے ساتھ الیا تعلق ہوجائے کہ وہ تعلق انسان کو کسی گناہ پر آمادہ کر دے۔ اور گناہ کے اندر یہ بھی داخل ہے کہ اپنے ذمے جو فرائض اور واجبات ہیں، ان کے ترک پر آمادہ کردے۔

دوسری صورت یہ ہے کہ اگر چہ دنیا کے ساتھ تعلق نے انسان کو براہ

#### مباحات میں انہاک'' دنیا'' ہے

راست گناہ پر آ مادہ تو نہیں کیالیکن مباحات میں اس درجہ تک انہاک پیدا کرویا کہ اب نے کے داب نے کے حاوہ کمی اور چیز کا خیال ای دل میں نہیں آتا، ہر وقت وہی مباحات دل و دماغ پر چھائے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی یا داور آخرت کا خیال بھی دل میں نہیں آتا۔ اگر چہاس دوسری صورت کوفتو کی کے اعتبار سے گناہ اور معصیت نہیں کہہ کتے ، کیونکہ کسی معصیت کا ارتکاب ابھی تک نہیں ہوا، لیکن تجربہ یہ ہے کہ بیدا نہاک بالآخر انسان کو معصیت تک لے جاتا ہے، اس لئے دنیا کے اندر ایسا انہاک بھی نہ ہونا حاسے۔

#### يجرد نيام عزنهيس

اگر دنیا کے ساتھ ساتھ مندرجہ بالا دوصورتیں نہ ہوں، یعنی نہ تو کسی معصیت کا ارتکاب ہواور نہ دنیا کے اندراییا انہاک ہو کہ ہر وقت دنیا کی فکر دل و د ماغ پر چھا جائے تو پھریہ دنیا مضر ہونے کے بجائے اور زیادہ فائدہ مند ہو جاتی ہے، اور پھر وہ دنیا آخرت کا اور اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا زینہ بن جاتی ہے۔ لہٰذا انسان ان دوصورتوں سے بیج، پھر دنیا مفزنہیں۔ مولا نا رومی رحمۃ اللہ علیہ فر ماتے ہیں۔

حيست دنيا از خدا عافل شدن

نے تماش و نقرہ و فرزند و زن

دینا کی تعریف ہے اللہ تعالی سے عافل ہو جانا، یہ کیڑا، یہ سونا، یہ بیوی اور یہ یع وی اور یہ یع وی اور یہ یع وی اور آخرت سے خفلت ہے تو یہ دنیا ندموم ہے الور اگر یہ خفلت نہیں ہے تو چر خواہ مال و دولت کے انبار لگے ہوئے ہوں، تب معلی وہ و نیا ندموم نہیں۔

### کیااہل دنیاسب کا فر ہیں؟

ایک بزرگ کا شعر ہے کہ

الل دنيا كافرانِ مطلق اند

ير دم اندر بن بن و در پن بن اند

ال شعر مرا شکال ہوتا ہے کہ ان بزرگ نے اہلِ دنیا کو کافر قرار دیدیا کہ یہ سب کافر جی اور ہر وقت دنیا کے بارے میں بق بق اور چق چق میں گے سب کافر جیں اور ہر وقت دنیا کے بارے میں بق بق اور چق چق میں گے سے چیں۔

اس شعر کی ایک تو جیہ تو یہ ہے کہ اہل دنیا سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں فے ونیا سے اتناتعلق قائم کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے منکر ہوگئے اور واقعی کفر اختیار کرلایا۔

دوسری توجید حضرت تھانوی رحمة الله علیہ نے بوی عجیب وغریب فرمائی

ہے، فر مایا کہ اس شعر میں یہ جو کہا کہ''اہل دنیا کا فران مطلق اند''اس میں لفظ ''اہل دنیا'' خبر مقدم ہے اور'' کا فران مطلق اند'' مبتدا مؤخر ہے، لہٰذا اس شعر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اہل دنیا مطلق کا فرین بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ

، ' كا فران مطلق ابلِ دنيا بي''

#### ''غفلت'' کا نام دنیاہے

بہرحال! دنیا کی مال و دولت اور دنیا کے اسباب کا نام ''دنیا'' نہیں'
ہلکہ دنیا نام ہے اللہ تعالی سے غفلت کا ، اللہ تعالی کے دین سے غفلت کا اور اللہ
تعالی کے سامنے پیش ہونے سے غفلت کا ۔ اگر یہ غفلت نہ ہوتو پھر یہی دنیا
آ خرت کے لئے معین بن جاتی ہے ، اس لئے کہ اللہ تعالی نے ہی تو اپنش
کے حقوق اوا کرنے کا حکم دیا ہے ، اپنی بیوی کے حقوق ، اپنے بچوں کے حقوق اور ملنے جلنے والوں کے حقوق اوا کرنے کا حکم اللہ تعالی نے دیا ہے ، اب اگر ان
حقوق کی اوا کیگی کی خاطر دنیا کما رہے ہوتو یہ اللہ تعالی کے حکم کی تعمیل ہور ہی جہ ۔ لہذا یہ کمانا کوئی غفلت نہیں اور دنیائے فدموم نہیں، بلکہ ایسی دنیا کے بارے بیل فرمایا:

وَابُتَغُوا مِنْ فَضُلِ اللَّهِ - (سررة الجمد، آيت ١٠)

لیمنی اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو۔ دنیا کو''فضل اللہٰ' سے تعبیر فرمایا، کیونکہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ حقوق کی ادائیگی کے لئے دنیا تلاش کر رہا ہے تو وہ فضل اللہ ہے، وہ دنیائے مذموم نہیں، بلکہ دین ہے اور آخرت کے

لئے معین ہے۔

#### بیوی سے محبت عین دین ہے

اور حضرت والانے بیہ جو فرمایا کہ بیوی سے محبّت عین مطلوب ہے، اس لئے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَجَعَلَ بَيْنَكُمُ مَوَدَّةً وَّرَحْمَةً.

(سورة الروم، آيت ٢١)

یعنی الله تعالی نے تمہارے درمیان محبت ادر شفقت پیدا فرمائی۔ لہذا اس محبت کو خود الله تعالی نے پیدا فرمایا ہے اور حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے حدیث شریف میں اس کا حکم دیا ہے، چنانچہ آپ نے فرمایا:

حیارکم خیار کم لنساء هم وانا خیار کم

لنسائي۔

(ترندى، كتاب النكاح، باب ماجاء في حق الرأة على زوجها)

یعنی تم (لوگوں) میں بہتر وہ ہے جواپی بیویوں کے لئے بہتر ہواور میں اپنی

بويوں كے لئے تم ميں سب سے بہتر ہول - ايك اور جگدار شاوفر مايا:

وَاسْتُو صُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا

( بخارى، كتاب النكاح ، باب المدارة مع النساء)

یعیٰعورتوں کے بارے میں اچھا سلوک کرنے کی وصیت کو قبول کرلو۔ البذا جب ان احکام کی تقبیل میں کوئی شخص اپنی ہوی سے محبت کررہا ہے تو وہ ونیا نہیں بلکہ

میں دین ہے اور مطلوب ہے۔

### تقوی بر صنے سے بیوی سے محبت زیادہ ہوتی ہے

لہذا حصرت والا نے فرمایا کہ جب انسان کے اندر تقوی بڑھتا ہے تو یوی سے محبت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے حقوق میرے ذے عائد کئے گئے ہیں، لہذا میں ان کو ادا کرنے کا پابند ہوں، اس لئے جب وہ اس نیت سے ان حقوق کو ادا کرے گا تو ثو اب ملے گا۔

#### ہماری اوران کی محبّت میں فرق

ای وجہ سے جتنے اولیاء کامل ہوتے ہیں، وہ اپنے ہوی بچوں سے محبت کرتے ہیں، البتہ بھی بھر پورکرتے ہیں، اور ہم بھی اپنے ہوی بچوں سے محبت کرتے ہیں، البتہ ہم اتیٰ محبت نہیں کرتے جین محبت وہ کرتے ہیں، لیکن ہماری محبت میں اور اولیاء کرام کی محبت میں بڑا فرق ہے، اگر چہ دیکھنے میں ایک جیسی محبت معلوم ہوتی ہے کہ ہم بھی محبت کررہے ہیں اور وہ بھی محبت کررہے ہیں، ہم بھی بچوں سے کھیل رہے ہیں، ہم بھی بیوی سے تعلق کا کھیل رہے ہیں، ہم بھی بیوی سے تعلق کا اظہار کررہے ہیں اور وہ بھی کررہے ہیں، لیکن حقیقت میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ اظہار کررہے ہیں اور وہ بھی کررہے ہیں، لیکن حقیقت میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ اللہ الکی محبت اداء حقوق تی کیلئے ہے۔

وہ فرق یہ ہے کہ ہم لوگ دنیادی لذت کی وجہ سے جبت کرتے ہیں، مثلاً ہم لوگ اگر بچوں سے کھیل رہے ہیں کہ اس میں مزہ

آ رہا ہے، یا بیوی ہے ہم تعلق اس کے قائم کے ہوئے ہیں کہ وہ موجب لذت ہے۔ اور اولیاء اللہ اس کے مجت کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ان کا حق ہم ہے وابسة کر دیا ہے اور ان اولیاء اللہ کو ان کے ساتھ معاملہ کرنے میں وہی نور محسوس ہوتا ہے اور وہی برکات محسوس ہوتے ہیں جو اللہ تعالی ہے تعلق قائم کرتے وقت محسوس ہوتے ہیں جو اللہ تعالی ہے تعلق میں کرتے وقت محسوس ہوتے ہیں۔ اس لئے ہمارے تعلق اور ان کے تعلق میں زمین وآسان کا فرق ہوتا ہے۔

### حضورا قدس على كاازواج مطهرات سے خوش طبعی پر تعجب

میں نے اپنے شخ حضرت ڈاکٹر عبدالی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سا کہ ایک دن عیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے گئے کہ پہلے مجھے اس بات پر برا تعجب ہوتا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطتمرات رضی اللہ تعالی عنہان ہے کس طرح الیی خوش طبعی کی باتیں کرلیا کرتے سے جیسا کہ روایات میں آتی ہیں۔ مثلاً حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ساتھ دوڑ لگا رہے ہیں اور اپنے کندھے کے پیچے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کھڑا کر کے جبشیوں کے کرتب دکھا رہے ہیں اور رات کو گیارہ عورتوں کی عنہا کو کھڑا کر کے جبشیوں کے کرتب دکھا رہے ہیں اور رات کو گیارہ عورتوں کی کہانی سنا رہے ہیں۔ جس ذات کا رابطہ اللہ جل شاہنہ کے ساتھ قائم ہو، جس پر کہانی سنا رہے ہیں۔ جس ذات کا رابطہ اللہ جل شاہنہ کے ساتھ قائم ہو، جس پر دئی نازل ہور ہی ہو، ملائکہ اس پر اتر رہے ہوں اور ملا اعلی کے ساتھ اس کا رشتہ بڑا ہوا ہو، وہ ذات الی دنیا کی حقیر چیزوں کی طرف کیے متوجہ ہو جاتی ہے؟ اس پر مجھے تعجب ہوتا تھا۔

# ميه دونوں باتيں جمع ہوسکتی ہيں

بعد میں فرمایا کہ الحمداللہ، اب سمجھ میں آنے لگا کہ یہ دونوں کام ایک ساتھ ہو سطاتہ ہو رہا ہے، ساتھ ہو سطالہ ہو رہا ہے، درحقیقت اس کی نوعیت بدلی ہوئی ہے، اس طرح کہ وہ معاملات بھی ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا مظہر ہیں، کیونکہ جب نیت درست کرلی تو اب دنیا کے سارے کاموں میں بھی وہی نور ہے جو خالص عبادات میں ہے۔

### قطبى بره صكرايصال تواب كرنا

میں نے اپ والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے شخ الہند حضرت مولانا محود اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ سنا کہ وہ ایک دن قطبی کا سبق پڑھا رہے سخے جومنطق کی کتاب ہے، درس کے دوران ایک صاحب نے آکر کہا کہ میری والدہ کا انقال ہوگیا ہے، ایصال ثواب کی درخواست ہے۔ حضرت نے ہاتھ اٹھائے اور دعا شروع کر دی کہ یا اللہ! ہم جو بیسبق پڑھ رہے ہیں، اس کا ثواب ان کو پہنچا دیجئے۔ وہ صاحب بڑے جیران ہوئے کہ قطبی کا بھی ایصال ثواب ہوتا ہے، قرآن شریف یا حدیث شریف پڑھ کر ایصال ثواب کرتے تو بات سمجھ میں آجاتی، یقطبی پڑھ کر ایصال ثواب کیے؟ حضرت نے فرمایا کہ بات سمجھ میں آجاتی، یقطبی پڑھ کر ایصال ثواب کیے؟ حضرت نے فرمایا کہ میاں! اللہ تعالی کے فضل و کرم سے نیت درست ہوتو میرے نزد یک بخاری شریف میں اورقطبی کے ثواب میں کوئی فرق نہیں، جوثواب بخاری شریف میں ہے، شریف میں ہوتا ہیں۔

وہی تواب قطبی میں بھی ہے۔انثاءاللہ۔

#### ملاً حسن کے درس میں ول سے اللہ اللہ جاری تھا

میں نے اپ والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے سا کہ میرے واوا حضرت مولا نامحریلین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم حضرت شیخ البندر حمۃ اللہ علیہ کے پاس منطق کی کتاب 'ملا حسن' کا سبق پڑھا کرتے تھے،اس سبق میں ہم اپنے کا نوں سے سنا کرتے تھے کہ ان کے قلب سے 'اللہ اللہ' کی آ واز آ رہی ہے۔منطق کے سبق میں یہ بات ہوتی تھی جس کو کہنے والوں نے آ رہی ہے۔منطق کے سبق میں یہ بات ہوتی تھی جس کو کہنے والوں نے 'گندگی' تک کہدیا، گویا کہ اس سبق میں بھی انوار و برکات تھے، کیونکہ نیت درست تھی اور طریقہ درست تھا۔

#### انتاع ستت كواختيار كرلو

الله تعالی جاری نیتوں کو درست فرما دے، آمین۔ ہر چیز میں اتباع سقت کی نیت ہوہ کیونکہ 'سقت' تمام زندگی کے کاموں پر حاوی ہے، جو کچھ کرو گئیں نہیں سقت ہے رشتہ ال جائے گا، البذا ہر کام میں اتباع سقت کی نیت کروتو بالآخرد نیا کے سارے کام بھی دین بن جا کیں گے اور ان کے اندر بھی وہ انوار و برکات حاصل ہوں گے جو عبادات میں ہوتے ہیں اور پھر وہ دنیائے فدموم میں داخل نہ ہول گے۔

### اس کیلئے مثق کی ضرورت ہے

لیکن اس کے لئے مثل کرنی پرتی ہے۔ ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مدتوں میں نے اتباع سنت کی مثل کی ہے، مثلا کھانا سامنے آیا، کھانا لذیذ ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، کھانے کودل چاہ رہا ہے، لیکن ایک لحد کے لئے دل میں یہ ارادہ کیا کہ دل چاہنے پر کھانا نہیں کھائیں گے، پھر دوسرے لمحے یہ بات ذہن میں لائے کہ اللہ تعالی نے ہمارے ذے ہمارے نفس کا حق رکھا ہے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب کھانا سامنے آتا تو شکر کرتے ہوئے کھانا تناول فرمالیا کرتے تھے، اب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں کھاؤں گا، پھر ''بہم اللہ'' پڑھ کر کھانا شروع کر دیا۔ چونکہ نیت درست ہوگئ، اس لئے اب وہ کھانا دنیانہ رہا بلکہ دین بن گیا۔

## هرعمل کو دین بنالی<u>س</u>

یا مثلاً گھر کے اندر داخل ہوئے اور بچہ کھیلا نہوا اچھالگا، دل چاہا کہ اس
کو گود میں اٹھا کر پیار کروں، لیکن ایک لحد کے لئے رک گئے اور بیسوچا کہ دل
کے چاہئے پر بید کام نہیں کریں گے، پھر دوسرے لمحے بید خیال لائے کہ حضور
اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ پیار فرماتے تھے، اب میں بھی آپ کی
انتاع میں بچے کو اٹھا کر بیار کروں گا، پھر بچہ کو گود میں اٹھا کر بیار کرلیا تو بیٹل

بھی اتباع سنت کے منتج میں دین بن گیا۔

خلاصه

خلاصہ یہ کہ مجے کے کرشام تک کی زندگی کے معمولات میں کوئی کام ایبائییں ہے جس کو حسن نیت سے اتباع سنت اور دین کا کام نہ بنایا جاسکے، جب اتباع سنت کی نیت سے وہ کام کرو گے تو وہی دنیا دین بن جائے گی، اللہ تعالی اپنی رحمت اور فضل ہے ہم سب کواس کی تو فیق عطا فرمائے۔ آمین۔

وَآخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِيْنَ



مقام خطاب : جامع مجددار العلوم كراچي

وقت خطاب: بعد نماز ظهر\_رمضان المبارك

اصلاحی مجالس: جلد نمبر ۲

مجلس نمبر: ۵۹

بِسْمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ \* مِلْسِ الرَّحِيْمِ \* مُجلسِ نَمبرهِ ۵ مُجلسِ نَمبرهِ ۵ عُفلت اور اس كا علاج

غفلت كاعلاج "مسنون دعا كين"

الْحَمُدُ لِلْهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنَهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللّهِ مِنُ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنُ سَيِّئَاتِ اَعُمَالِنَا - مَنُ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنُ سَيِّئَاتِ اَعُمَالِنَا - مَنُ يَهُدِهِ اللّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنُ يُّصُلِلُهُ فَلاَ يَهُدِهِ اللّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنُ يُصلِلُهُ فَلاَ هَادِي لَهُ وَمُنُ يُصلِلُهُ فَلاَ هَادِي لَهُ وَأَشْهَدُ اَنَّ اللّهُ الله وَحُدَهُ لاَ الله وَمُولِكَ لَهُ وَأَشْهَدُ اَنَّ سَيِدَنَا وَنَبِيَّنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلّى اللّهُ وَمُولَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلّى اللّهُ وَمُولَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلّى اللّهُ وَمَالًى عَلَيْهِ وَعَلَى الله وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الِهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيمًا كَثِيرًا -

## کونی غفلت مذموم ہے؟

ایک ملفوظ میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا:

عفلت ندموم سے مرادیہ ہے کہ بے شغلی کی حالت میں
حق تعالی سے بے توجہ رہے اور ایبا شغل جو مانع ہوتوجہ
الی اللہ سے بلاضرورت اختیار کرے۔

(انفاس عیسیٰ ص ۱۷۱)

یہ جو بار بار کہا جاتا ہے کہ انسان کو اللہ جل شانہ سے غفلت نہ ہونی چاہئے، اس سے کیا مراد ہے؟ کس فتم کی غفلت نہ ہونی چاہئے؟ اس ملفوظ میں حضرت والا نے اس غفلت کی تشریح فرمائی ہے کہ دو چیزیں اس غفلت کے اندر داخل ہیں۔

#### فراغت کے وقت توجہ الی اللہ نہ ہونا غفلت ہے

ایک بید کہ بے شغلی کی حالت میں حق تعالیٰ سے بے توجہ رہے۔ یعنی جب آ دمی بالکل فارغ بیشا ہوا ہے ، کوئی کام نہیں کر رہا ہے ، اس فارغ وقت میں اللہ تعالیٰ کا بھی بھی خیال نہ آئے اور اس بے شغلی اور فراغت کی حالت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر وفکر یا اللہ تعالیٰ تک پہنچانے والی چیز وں کے ذکر وفکر کا خیال شہ آئے ، بلکہ فراغت کی حالت میں بس دنیا ہی کی طرف متوجہ رہے ، دنیاوی مال و دولت کی طرف ، دنیاوی اسباب کی طرف ، دنیاوی لڈتوں کی طرف اور

و نیاوی شہوات کی طرف متوجہ رہے، اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ نہ ہو، ایک حالت ت

### توجدالی اللہ سے مانع مشغلدا ختیار کرنا غفلت ہے

دوسری حالت یہ ہے کہ انسان قصد واختیار ہے ایہا مشغلہ اختیار کر ہے جو توجہ الی اللہ میں سب سے زیادہ مانع اللہ تعالیٰ کی معصیت، گناہ اور مبادی گناہ اور مقد مات گناہ ہوتے ہیں، ان کو کوئی انسان بلا ضرورت اختیار کر لے تو یہ حالت بھی غفلت کے اندر داخل ہے۔ مثلاً ایک کام مباح ہے، لیکن اس بات کا اندیشہ ہے کہ اس مباح کام میں مشغول ہونے ہے توجہ الی اللہ ختم ہوجائے گی اور غالب گمان یہ ہے کہ یہ مباح کام میں مشغولی گناہ کے اندر بھی جتال کردے گی۔

### غافلوں میں بیٹھناغفلت ہے

فرض کریں کہ ایک بے فکر آزاد منش اور آخرت سے غافل لوگوں کا اجتماع ہے اور کوئی شخص بلاضرورت اس اجتماع میں جانے کا ارادہ کرلے، جبکہ یہ بھی معلوم ہے کہ بیا لیے لوگوں کا اجتماع ہے جو آخرت سے غافل ہیں اور اس اجتماع میں اللہ تعالی اور رسول اللہ علیہ اور آخرت کے ذکر وفکر ہونے کا کوئی امکان نہیں بلکہ یہ خیال ہے کہ لوگ وہاں پر معصدیتوں میں مبتلا ہوں گے تو اس صورت میں اگر کوئی شخص بلاضرورت اپنے اختیار سے وہاں چلا گیا تو اس نے صورت میں اگر کوئی شخص بلاضرورت اپنے اختیار سے وہاں چلا گیا تو اس نے

خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری، اس شخص کا یمل بھی غفلت کے اندر داخل

#### دنیاوی کام غفلت پیدا کرتے ہیں

انبان کی فطرت اور سرشت اس طرح کی بنائی گئی ہے کہ وہ ابتداءً گناہوں اور معصیتوں کی طرف مائل ہوتی ہے، اور یہی گناہ کا میلان انبان کو فرشتوں ہے متاز کرتا ہے، اگر یہ میلان نہ ہوتو پھر انبان اور فرشتے میں کوئی فرق باتی نہ رہے، اور ساتھ میں انبان کو یہ بھی تھم دیا گیا ہے کہ اس دنیا کے اندر رہو اور اس کو برتو اور کھاؤ اور کماؤ، بیوی بچوں کے ساتھ بھی رہو، لیکن خبردار! گناہ مت کرنا۔ لیکن جب آ دمی دنیا کے کاموں کے لئے ٹکلتا ہے تو دنیا کے کاموں کے لئے ٹکلتا ہے تو دنیا کے کاموں کی فاصیت یہ ہے کہ وہ رفتہ رفتہ انبان کے اندر غفلت پیدا کرتے ہیں۔

#### دعائیں بڑھناغفلت سے نکال دیتا ہے

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائے کہ آپ نے ایک ایساطریقہ بتا دیا کہ اگر اس پڑمل کرو گے تو پھر دنیا کے یہ کام تہمیں غافل نہیں کر پائیں گے۔ وہ طریقہ یہ بتا دیا کہ ہر قدم پر اور ہر کام سے پہلے ایک ایک دعا تلقین فرما دی، فرمایا کہ جب صبح کو بیدار ہوتو یہ دعا پڑھو، جب گھر سے نکلوتو یہ دعا پڑھو، جب بازار میں جاؤ تو یہ دعا پڑھو، جب کھانا سامنے آئے تو یہ دعا پڑھو، جب کھانا کھا چکوتو یہ دعا پڑھو، جب پانی ہوتو یہ دعا پڑھو، جب بیت الخلاء میں جاؤتو یہ دعا پڑھو، جب بیت الخلاء سے باہر نکلوتو یہ دعا پڑھو، جب سونے کے لئے بستر پرلیٹوتو یہ دعا پڑھو، جب سونے کے لئے بستر پرلیٹوتو یہ دعا پڑھو، یہاں تک فرمایا کہ جب میاں ہوی کے تعلقات قائم کروتو یہ دعا پڑھو۔ یہ تمام مسنون دعا کی جو نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے تلقین فرمائی ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ جوانسان دنیا کے کام دھندوں میں لگنے کی وجہ نے نفلت سے بچایا جائے۔ جوآ دمی ہر کے فالت میں مبتلا ہوجا تا ہے، اس کواس غفلت سے بچایا جائے۔ جوآ دمی ہر کام سے پہلے ایک دعا پڑھ رہا ہے تو ایسے خص کو یہ دنیا اللہ تعالیٰ سے کسے غافل کر دے گی، ایسے خص کو یہ دنیا اللہ تعالیٰ سے کسے غافل کر دے گی، ایسے خص کو یہ دنیا غافل نہیں کر کتی، کیونکہ وہ تو ہرموقع پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہے۔

### الله تعالی کو بھلا دینے کا نام غفلت ہے

بات دراصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھلا دینے اور اللہ تعالیٰ تک لے جانے والے اعمال و افعال کو بھلادینے کا نام ''غفلت' ہے، اس غفلت کا بہترین علاج ''مسنون دعا کیں معمولی چیز نہیں ہیں، یہ مسنون دعا کیں معمولی چیز نہیں ہیں، لیکن ہم چینے لوگوں نے جب یہ پڑھ لیا کہ یہ مسنون دعا کیں پڑھنا مستحب ، اور ''مستحب' کے بارے میں یہ اصول پڑھ لیا کہ جس کے کرنے سے اور نہ کرنے سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، لہذا ہمیں مسنون دعا کیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے۔ اس وجہ سے مولوی صاحبان کو ان دعاؤل کے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے۔ اس وجہ سے مولوی صاحبان کو ان دعاؤل کے پڑھنے کی کیا ہتمام نہیں ہوتا، کیونکہ دل میں اس کی اجمیت نہیں۔ یہ صورت کی پڑھنے کا اجتمام نہیں ہوتا، کیونکہ دل میں اس کی اجمیت نہیں۔ یہ صورت کی

طرح بھی مناسب نہیں۔

### مستحب اور مندوب کام بھی کرنے جا ہئیں

ہارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمار ہے تھے کہ ایک مرتبہاذان ہورہی تھی، ایک عالم صاحب نے بات چیت شروع کر دی، کی نے کہا کہ حضرت اذان ہورہی ہے، ذرا بات چیت موقوف کرلیں، تو جواب میں ان عالم صاحب نے فرمایا کہ ہاں! ہمیں سب پہتہ ہے، اذان کا جواب دینا کوئی فرض و واجب نہیں ہے۔ گویا کہ جو چیز فرض و واجب نہیں وہ قابل اہتمام کوئی فرض و واجب نہیں ہے۔ گویا کہ جو چیز فرض و واجب نہیں وہ قابل اہتمام میں نہیں، اس کی کوئی فضیلت ہی نہیں۔ ایساعلم بڑا خوشکی والاعلم ہے جو صرف ضا بطے کے کام کرا دے، آگے محبت کے جو تقاضے ہیں اور عشق کے جو تقاضے ہیں، ان کی طرف دھیاں نہیں۔

# تبلیغ میں نکلنے ہے دعائیں یاد ہوجاتی ہیں

پوگ تبلینی جماعتوں میں جاتے ہیں، وہاں چند دن رہنے سے دعائیں یاد ہوجاتی ہیں، اس لئے کہ وہاں ہرآ دمی دعائیں خود بھی پڑھتا ہے اور دوسروں کو بھی سکھاتا ہے۔ لیکن عام طور پرلوگوں کو دعائیں یاد نہیں ہوتیں۔ وجہ اس کی سہ ہے کہ فکر نہیں، ارے بھائی! جب دین سکھنے کے لئے نکلو گے اور اس دین کے جواہم تقاضے ہیں، ان پرعمل کرو گے تو دعائیں یاد ہو جائیں گی، اللہ تعالی نے یہ فضل فر مایا کہ ان دعاؤں کو فرض و واجب نہیں کیا، کیونکہ اگر فرض و واجب ہوں کا فائدہ بڑا دور رس ہو جا تیں تو تم مشقت میں بتلا ہو جاتے، لیکن ان دعاؤں کا فائدہ بڑا دور رس

ہے،اس کا انسان اندازہ نہیں کرسکتا۔

### مسنون دعائيس الله تعالى كاانعام بين

اولا یہ دعائیں جوحضوراقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک مرسلے پر مانگیں ہیں، ایسی دعائیں ہیں کہ اگر انسان ساری عمر سجدے میں پڑا رہے تب بھی اس کوالیں دعائیں مانگنے کی توفیق نہ ہو، اگر ان دعاؤں میں سے ایک دعا بھی صحیح معنی میں قبول ہوگئ تو انسان کا بیڑہ پار ہو جائے۔ اور پھر ان دعاؤں کے پڑھنے کا نتیجہ بیہ ہے کہ ان کے ذریعہ سے انسان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی

سے پر سے 8 یجہ سے جہ کہ ان سے در میں مشغول ہونے کی وجہ سے جو غفلت تو فیق ہو جاتی ہے اور د نیاوی کاموں میں مشغول ہونے کی وجہ سے جو غفلت میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، اس غفلت سے انسان کو بچاتی ہیں۔

#### غفلت بروی بلاہے

البذاید ففات 'بہت بڑی بلا ہے ، اللہ بچائے ، اگر انسان سے علطی ہو جائے یا گناہ سرزد ہو جائے تو اس میں اتنی تشویش کی بات نہیں ، تو بہ کرلو گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ معاف ہو جائے گا، لیکن ' ففلت' کہ گناہ کئے جار ہا ہے اور نہ نہیں ہور ہا ہے اور نہ بھی یہ خیال آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں گا تو کیا جواب دوں گا ج ترت کی فکر نہیں ۔ یہ سب مخفلت' بہت بڑی بلا ہے ، اللہ تعالیٰ ہر معلمان کی اس سے حذا المت فرمائے ، آ مین ۔ اس بلا سے نیجنے کا بہترین طریقہ مسلمان کی اس سے حذا المت فرمائے ، آ مین ۔ اس بلا سے نیجنے کا بہترین طریقہ

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دعاؤں کی صورت میں ہمیں بتا دیا، یہ دعائیں اس بلا سے زکالتی ہیں، یہ دعائیں معمولی چیز نہیں۔ لہذا ان دعاؤں کا اہتمام کریں، خود بھی یاد کریں اور بچوں کو بھی یاد کرائیں کہ ہر ہر مرحلہ پر کیا دعا مائلی چاہنے، دعاؤں کی کتابیں چھی ہوئی ہیں، حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب 'مناجات مقبول' کے نام سے چھی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب 'مناجات مقبول' کے نام سے چھی ہوئی ہوئی ہوئی ہو ہوا ہوا ہے اس میں مسنون دعاؤں کو جمع کر دیا ہے۔ جو آ دی بھی ان دعاؤں کے پڑھنے کا عادی ہوگا اور اس کی زبان پر یہ دعائیں چرمھی ہوئی ہوں گی، دہ شخص بھی بھی عادی ہوگا اور اس کی زبان پر یہ دعائیں چرمھی ہوئی ہوں گی، دہ شخص بھی بھی غفلت کا شکار نہیں ہوگا۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔

### انگلینڈ میں اسکول کے بچے اورمسنون دعا ئیں

ایک مرتبہ میرا''انگلینڈ' جانا ہوا، انگلینڈ کے صوبہ اسکاٹ لینڈ کا ایک شہر ہے گلاسگو، وہاں جانا ہوا، وہاں کے لوگوں نے یہ پردگرام رکھا کہ پورے ''اسکاٹ لینڈ'' میں مسلمانوں کے جتنے اسکول ہیں، ان سب کا کنوینشن بلایا جائے اوراس کنوینشن میں تمام بچوں کو جمع کیا جائے ،اور مجھے بھی دعوت دی کہ آ ب اس کنوینشن میں تمام بچوں کو جمع کیا جائے ،اور مجھے بھی دعوت دی کہ آ ب اس کنوینشن کی صدارت کریں اور اس میں پچھے جتنی فرما دیں، میں نے منظور کرلیا۔ چنانچہ اس کوینشن میں پورے اسکاٹ لینڈ کے اسکولوں کے منظور کرلیا۔ چنانچہ اس کوینشن میں پورے اسکاٹ لینڈ کے اسکولوں کے مسلمان بچے جمع ہوئے جو ڈھائی تین ہزار کے قریب تھے اور ایک بہت بڑا ا

تین ہزار بچے ہیں، ہم نے تمام اسکولوں کی ایک فیڈریشن بنا رکھی ہے، وہ فیڈریشن سلمان بچوں کی دین تعلیم و تربیت کے لئے کام کرتی ہے، اور ہم نے ان مسلمان بچوں میں دین کی عظمت اور مجبّت بیدا کرنے کے لئے بہت سے کام کئے ہیں۔ ایک کام یہ کیا ہے کہ ہم نے ان بچوں کومسنون دعا کیں یاد کرائی ہیں، یہ تین ہزار بچ آپ کے سامنے بیٹے ہیں، آپ کی بھی بچے سے جس وقت کی دعا چاہیں سی لیں۔

وسی رہ پو بین ں۔ ۔۔ چنانچہ میں نے ایک بچے سے پوچھا کہ سوتے وقت کی کیا دعا ہے؟ اس نے فورا کھڑے ہوکر دعا پڑھنی شروع کر دی، دوسرے بچے سے بازار جانے کی دعا پوچھی تو اس نے وہ دعا فوراً سنا دی، وغیرہ، ہزاروں بچے تھے اور ہر بچے کو

ساری دعا کیں از ہر یاد تھیں، اوریہ بچے برطانیہ جیسے ملک کے رہنے والے تھے، اور مدرسوں کے بہتے ہوئی اور اور مدرسوں کے بچے تھے، مجھے خوشی بھی ہوئی اور

رشک بھی آیا کہ یہ چیز تو ہمارے دین مدارس کے طلبہ میں بھی موجود نہیں ہے جو

چیزان کواللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔

بچېن میں دعا ئیں سکھا دیں -----

یاد رکھے! جس بچے کو ابتدائی عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تیں پڑھنے کی تو فیق ہوگئی اوراس کی عادت پڑگئی تو پھرانشاء اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑا شیطان بھی اس کو گمراہ نہیں کرسکے گا، جب وہ بچہ زندگی کے معرکہ میں داخل ہوگا تو یہ دعا تیں انشاء اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کریں گی۔ بہرحال!

414

'' غفلت'' ہے بیخے کا بہترین نسخہ''مسنون دعائیں' ہیں، اس کا اہتمام کرنے کی ہم سب کوفکر کرنی چاہئے، اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پڑمل کی تو فیق عطافر مائے۔ آمین۔

وَآخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِينَ





مقام خطاب : جامع مجددارالعلوم كرا چى وقت خطاب : بعد نماز ظهر-رمضان المبارك

اصلاحی مجالس: جلد نمبرم

مجلس نمبر : ۲۰

بِسُمِ اللهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ وَ الرَّحِيْمِ وَ الرَّحِيْمِ وَ الرَّحِيْمِ وَ الرَّحِيْمِ وَ الرَّحِيْم مجلس نمبرو۲ حُتِ دنيا اور اس كا علاج

دنیابری نہیں،اس کی محبّت بُری ہے

الْحَمُدُ لِلَّهِ نَحُمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنَهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللَّهِ مِنُ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنُ سَيِّنَاتِ اَعْمَالِنَا - مَنُ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنُ سَيِّنَاتِ اَعْمَالِنَا - مَنُ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنُ يُصْلِلُهُ فَلاَ هَادِي لَهُ وَأَشُهدُانُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ هَادِي لَهُ وَأَشُهدُانُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شِيدِينَ لَهُ وَأَشُهدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا لَا سَيدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلِانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ وَمَوْلانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ وَمَالًى اللَّهُ وَمَالًى عَلَيْهِ وَعَلَى الِهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الِهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيْمًا كَثِيْرًا-

أُمَّا بَعُدُ!

#### د نیا کما نامنع نہیں

ایک ملفوظ میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فر مایا:

کسب دنیا ممنوع نہیں، البتہ اس کی محبّت اور دل میں

اس کی وقعت کرنا ممنوع ہے خواہ پیرایہ مذمّت ہی میں

ہو، کیونکہ جس چیز کی دل میں کچھ وقعت نہ ہو، اس کا

ذکر مذمّت ہے بھی نہیں کیا جاتا۔

(انفار عيسيٰ ص ١٧١)

ایعنی کسب حلال کرنا اور دنیا کمانامنع نہیں، البتہ دو چیزیں منع ہیں، ایک دنیا کی مخت کا دل میں پالنا، یہ ممنوع ہے۔ جبیبا کہ پہلے بھی اس کا ذکر آچکا ہے کہ دنیا کی طبعی محبّت جو غیراختیاری طور پرانسان کے دل میں ہوتی ہے، وہ ممنوع نہیں، البتہ دنیا کی محبّت کا اتنازیادہ ہوناممنوع ہے جو یا تو انسان کو گناہ اور معصیت پر آمادہ کردے یا انہاک میں مبتلا کردے۔

#### حضرت فاروق اعظم ﷺ کی دعا

حضرت فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه کے زمانہ خلافت میں جب کسریٰ کے خزانے ان کے پاس آئے اور مجد نبوی میں سونے چاندی کے ڈھیر لگا دیے گئے، اس وقت حضرت فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه نے ایک دعا فرمائی کہ یا اللہ! ہم آپ سے بیدعا تو نہیں کرتے کہ اس مال کی محبّت کو بالکلیہ ہمارے دل سے خم فرما دے، کیونکہ آپ نے خود قرآن کریم میں فرما دیا ہے:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوْتِ مِنَ النِّسآءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنَّطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنَّطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْبَنعَامِ وَالْفِضَّةِ وَالْاَنعَامِ وَالْفِضَّةِ وَالْاَنعَامِ وَالْمَحْرُثِ وَالْمَعْرَانِ آيت ١٢)

یعنی انسان کے لئے شہوات کی محبت کو مزین گردیا گیا ہے، یعنی عورتوں کی محبت، اولا دکی محبت، سونے چاندی کے ڈھیروں کی محبت، نشان زوہ گھوڑوں کی محبت، مویشیوں کی محبت، گویا کہ یہ بات انسان کی سرشت میں داخل ہے کہ ان چیزوں کی کچھ نہ کچھ محبت اس کے دل میں ہوگی، لہذا اس محبت کو بالکلیہ زائل کرنے کی دعا تو نہیں کرتے، البتہ یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ! یہ ونیا کی محبت کسی دین فرائض کی ادائیگی میں رکاوٹ نہ ہے اور یہ محبت کسی گناہ پر آلدہ نہ کرے۔

#### دنیا کودل و د ماغ پرسوار کرنا بُراہے

بہرحال! اس ونیا کی وہ محبّت جوطبعی ہے اور غیراختیاری ہے، وہ مذموم نہیں، لیکن اس محبّت کو دل میں اس طرح پالنا کہ ہروفت دل و د ماغ میں اس د نیا کا نصور ہے، ہروفت اس کا خیال ہے، ایک تو ایس محبّت منع ہے۔

#### دنیا ک<sup>ور</sup> وقعت' دل سے نکال دو

دوسرے بیاکہ دل میں دنیا کی" وقعت" پیدا کرنامنع ہے۔ وقعت کا

مطلب یہ ہے کہ اس دنیا کو بہت اہم مجھنا اور یہ بجھنا کہ یہ دنیا اور اس کی اشیاء بڑی عظیم دولت ہیں، یا وہ صورت ہو جائے جیسی قارون کا خزانہ دیکھنے والوں کی ہوگئ تھی، قارون کا خزانہ دیکھ کرانہوں نے کہا:

> يلَيْتَ لَنَا مِثُلَ مَآ أُوتِيَ قَارُونُ، إِنَّهُ لَذُو حَظٍ عَظِيْمٍ - (حرة القص: آيت ٢٩)

ا یعنی کاش! ہمیں بھی ایہا ہی خزانہ ال جاتا جیسا خزانہ قارون کو ملا، یہ تو بڑا خوش نصیب ہے۔ان مجنحتوں کو دنیا تو کچھ نہیں ملی ،لیکن سے حسرت کر کے گناہ میں مبتلا ہوگئے۔اس دنیا کی وقعت ان کے دلوں میں اتنی زیادہ تھی کہ دنیا کے مال و دولت ہونے کوخوش نصیبی قرار دیدیا۔

# وہ مخص بڑا بدنصیب ہے

د کیھے! اگر کسی شخص کو دنیا مل گئی اوراس نے اس دنیا سے نفع اٹھالیا اور مزے اڑا گئے اور اس سے پھے لذت حاصل کرلی، چلوا گر گناہ بھی کرلیا تو پھے لذت تو حاصل کرلی، نیکن وہ شخص بڑا بدنصیب ہے جس کو ملا تو پھے نہیں اور دنیا کی حسرت ہی کرتا رہا، اور ایسی حسرت کی جس کے نتیج میں دنیا کی وقعت اور عظمت بھی بڑی خراب چیز عظمت اس کے دل میں پیدا ہوگئ، یہ وقعت اور عظمت بھی بڑی خراب چیز

### نه خداتی ملانه وصال صنم

کی نے خوب کہا کہ "بئس الفقیر علی باب الامیر" "فقیر"
سے مراد درولیش اورصونی ہے لیمی جوصونی کی امیر کے دروازے پر کھڑا ہو، وہ
مراصوفی ہے، اس لئے مُراہے کہ وہ "خسر الدنیا والآخرة" کا مصداق ہے
کہ دنیا میں بھی کچھ نہ ملا، دوسرول کامخاج رہا، اور چونکہ وہ امیر کے دروازے
پر کھڑا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ اس کے دل میں امیر کی امارت کی" وقعت"

ہے جس کے نتیج میں اس کو آخرت میں بھی پچھنیں ملے گا۔

# دنیا کی وقعت بردا فتنہ ہے

وہ تو بہت ہی گھٹیا انسان ہوگا جو مال کی محبت میں کسی گناہ کا ارتکاب کر لے، الحمد للہ اس بات سے تو اکثر مسلمان محفوظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین ۔ لیکن'' وقعت'' والی بات الی ہے کہ اس میں بہت سے پاک بازلوگ بھی بہتا ہیں، مثلاً جو مالدار ہے، اس کے مال کی وجہ سے اور اس کے پیپیوں کی وجہ سے دل میں اس کی بوئی عزت ہے، اس کے پیپیو پھر رہا ہے، اس کے ساتھ تعلقات پر ہے، اس کے ساتھ تعلقات پر ہے، اس کے ساتھ تعلقات پر میں ہے، اس کے ساتھ تعلقات پر میں ہے، اس کے ساتھ تعلقات پر میں ہوئے کہ رہا ہے کہ اس کے ساتھ تعلقات پر میں ہوئے آدی میرے حلقہ اعتقاد میں اور حلقہ ارادت میں ہیں، یہ' وقعت' والا فتنہ اتنا بوا فتنہ ہے کہ ہم لوگ بکٹر ت اس کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔

#### مالداروں ہے دوئی برفخر کرنا

آج کل جمارا علماء کا طبقہ اس کے اندر بہت مبتلا ہے، بڑے فخر سے سیہ بیان کرتے ہیں کہ فلال مخص تو ہمارا بے تکلفت دوست ہے، اس کے ہاں ہمارا آنا جانا ہے۔ بیفخر کیوں ہور ہاہے؟ اس لئے کہ وہ آ دمی مالدار اور دولت مند ہے اور اس کے مال و دولت کی وجہ ہے دل میں اس کی وقعت ہے، اور لوگوں کے سامنے جب یہ بیان کرتا ہے کہ میرااس سے تعلق ہے اور میرااس کے پاس آنا جانا ہے یا اس کا میرے یاس آنا جانا ہے اور اس سے تکلفی ہے تو اس بیان کرنے ہے اس کا مقصد پیہوتا ہے کہ لوگ مجھے بڑاسمجھیں کہ اس کے تو اتنے بڑے برے لوگوں سے تعلقات ہیں۔ بیسب اس بات کی علامت ہے کہ دل میں دنیا کی'' وقعت'' ہے، چنانچہ اگر کوئی آ دمی فقیر ومسکین ہے، اس کے ساتھ ایے تعلقات کو دوسرول کے سامنے بیان نہیں کرتا کہ میرا فلال کے ساتھ تعلق ہے، وہ برامتی پر میز گارآ دی ہے، میں اس کے پاس آتا جاتا ہوں، اور دولت مندلوگوں سے تعلق کا ذکر ہور ہا ہے،معلوم ہوا کہ دولت کی وقعت دین ہے بھی

### سورة عبس كى ابتدائى آيات كانزول كيول موا؟

قرآن كريم كى بيآيت: عَبَسَ وَ تَوَلَّى أَنُ جَاءَه الْاعْمى -تيورى چرصائى اورمند مور اس بات سے كمان كے پاس انده أكبا -(سورة عبس ، ١-٢)

بية يت كب نازل هو كي تقي؟ بياس موقع ير نازل هو كي تقي جب ايك مرتبه حضور اقدس صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں رؤساء کفار بیٹھے ہوئے تھے اور آ پے علیاتھ ان کو اسلام کی وعوت فرما رہے تھے، اسنے میں حضرت عبدالله بن ام مكتوم رضى الله تعالی عنہ کوئی مسلہ یو چھنے کے لئے تشریف لے آئے۔ آپ علیہ نے سوچا کہ بیتو اپنا آ دی ہے، ہرونت ان ہے بات کی جاسکتی ہے، اور بیلوگ رؤساء میں، دور سے آئے ہوئے ہیں، اگران کے دماغ میں اسلام کی سیح سمجھ آ گئی تو يهاي قبيله والول كے لئے بھى مؤر ہول گے۔ يوس كر آب نے ان رؤساء کی طرف التفات فرمایا اور ان صحابی کی طرف سے بے التفاتی فرمائی۔ اس پراللد تعالیٰ کی طرف سے عمّاب ہوا اور بیرآیت نازل ہوئی، حالانکہ بظاہر بالكل صحح بات تقى كه بير صحابي تو گھر كے آ دى ہيں، جس وقت جا ہيں كے مسئلہ یو چھ لیں گے،لیکن پیروُ ساء جو کفر کے اندر مبتلا ہیں،میری نصیحت کے نتیجے میں شاید کفرے باز آ جائیں،لین بظاہر چونکه رؤساء کی طرف الفات مور ہاتھا اور غریب آ دی کی طرف سے بے التفاتی مور ہی تھی، اس پر بھی عاب موا، حالانکہ ذرہ برابر بھی اس بات کا دور دور تک شائبہ نہیں تھا کہ آپ کے دل میں ونیا کی دولت کی وقعت ہے، پھر بھی عمّاب ہوگیا۔ جہاں دنیا کی وجہ سے لوگوں کی وقعت کی جا رہی ہو، مال و دولت کی وجہ سے وقعت کی جا رہی ہو، اللہ بچائے، پیخطرناک بات ہے۔

### سب سے زیادہ خوش نصیب انسان

امام غزالی رحمة الله علیه فرماتے بین که انسان کے بہت ہے مراتب بیں۔ انسانوں میں سب سے زیادہ خوش نصیب شخص وہ ہے جس کو دنیا تو ملی لیکن دنیا کی محبت نہ ملی، یعنی جس کو الله تعالی نے دنیا خوب فراوانی کے ساتھ عطاء فرمائی، لیکن محبت نہ دی، دنیا کی حقیقت بھی اس کے ذبمن نشین ہے کہ بیہ دنیا نا پائیدار چیز ہے اور دھو کہ کا سامان ہے اور دنیا بھی خوب الله تعالی نے عطاء فرمائی ہے، یہ خص سب سے زیادہ خوش نصیب ہے۔

### دوسرے نمبر کا انسان

دوسرے نمبر پروہ تخص ہے جس کواللہ تعالی نے نہ تو دنیادی اور نہ ہی دنیا کی محبّت دی ، فقر و فاقہ کے اندر زندگی گزار رہا ہے ، لیکن دنیا کی طلب بھی دل میں نہیں ہے ، وہ ایسا ہے بقول شخصے :

لنگ کے زیر و لنگ کے بالا

نے غم دزد و نے غم کالا

یہ شخص دوسرے نمبر پرہے۔

تنيسر بيمبر كاانسان

تیسرے فبر پر وہ مخص ہے جس کو دنیا بھی ملی اور دنیا کی محبت بھی ملی،

اگر چہ دنیا کی محبت کی وجہ ہے ممنوع امورادر گناہ کے دائرے میں داخل ہوا لیکن گناہ کے ساتھ کچھ لذت تو اٹھائی، دنیا کے مزے تو اڑائے، چلو دنیا تو ملی،

آ خرت نەلى ـ

# چو تھے نمبر کا انسان

چوتے نمبر کا انسان سب سے خطرناک اور محروم ہے، یہ وہ مخص ہے جس کو دنیا کی محبت تو ملی لیکن دنیا نہ ملی، یعنی دنیا کی طلب ملی، دنیا کی خواہش ملی، دنیا کی محبت ملی، لیکن دنیا کا مال و دولت، جاہ و منصب وغیرہ کچھ نہیں ملا، گویا کہ صرف حسرت ہی حسرت ملی کہ اگر مجھے یہ مال مل جاتا تو یہ کر لیتا، ایسی گاڑی مل جاتی، ایسی کوشمی مل جاتی، لیکن ساری عمر خالی ہاتھ گزار دی، ملا کچھ بھی نہیں، یہ

> خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَة دنياوآ خرت دونول گنوادي،

(سورة الحج:11)

اس لئے کہ دنیا کی طلب اور محبت کی وجہ سے گناہ گار ہوگیا، اس طرح آخرت گئی اور چونکہ مال و دولت نہیں ملا، اس لئے نہ و نیا کی لذت اٹھائی اور نہ مزے اڑائے، اس طرح دنیا بھی نہ ملی۔ بہر حال! دلوں میں جو دنیا کی وقعت پیدا ہوگئی ہے، وہ اتنی خطرناک ہے کہ یہ ''وقعت'' کہیں ہمیں اور آپ کو ''خسو اللدنیا و الآخو ہے'' کا مصداق نہ بنا دے۔

### دمثق کے ایک بزرگ کا واقعہ

شام کے شہر'' دمشق'' میں ایک بزرگ بڑے اللہ والے تھے، درویش صفت تھے، معجد میں بڑے''اللہ اللہ'' کرتے رہتے تھے، لوگ ان کے ماس ملاقات اور دعا کے لئے آیا کرتے تھے، آہتہ آہتہ ان کی خبر دمشق کے گورنر تک پہنچ گئی کہ یہ بڑے اللہ والے ہزرگ ہیں اور متجاب الدعوات ہیں ، لوگ ان کے باس دعا کیں کرانے آتے ہیں، جو دعا کرتے ہیں اللہ تعالی قبول فرمالیتے ہیں۔ گورنر کے ول میں خیال آیا کہ جاکر ملاقات کرنی جاہے اور دعا كرانى جائے۔ يہ جو بادشاہ اور بوے بوے عہدوں والے جب كى بزرگ کے یاس جاتے ہیں تو ان کا مقصد این اصلاح کرانانہیں ہوتا بلکه اس بات کی دعا کرانا پیش نظر ہوتا ہے کہ ہماری حکومت قائم رہے وغیرہ۔ بہرحال! وہ گورنر ایک اینے لاؤلشکر کے ساتھ ان بزرگ کے پاس آ گیا، وہ بزرگ تکیہ لگائے موع اور یاول پھیلائے ہوئے لیٹے ہوئے تھے، جب وہ گورز قریب آیا تب بھی وہ اینے یاؤں پھیلائے لیٹے رہے،لوگوں نے بتایا کہ گورنرصاحب آئے ہیں، مگر وہ جس حالت میں لیط و تھے، ویے ہی لیٹے رے، گورنر کو برا تعجب ہوا، اس لئے کہ اس نے آج تک بھی یہ منظر نہیں دیکھا تھا کہ یں کسی کے یاس ملاقات کے لئے جاؤں اور وہ یاؤں پھیلا کر لیٹا رہے، میری تعظیم میں کھڑا نہ ہو، نہ اکرام کرے۔ بہرحال! گورز نے ملاقات کی اور سلام کیا اور دعا کی درخواست کی ،ان بزرگ نے لیٹے ایلے ہی سلام کا جواب دیا اور دعا دی اور کھے نصیحت کے ایسے کلمات کہے جو دنیا کی بے ثباتی اور آخرت کی فکر پرمشمل تھے، اس کے دل پران نصیحتوں کا اثر ہوا اور اس کے بعدوہ گورنر چلا گیا۔

### جو پاؤں پھیلاتا ہے وہ ہاتھ نہیں پھیلاتا

ال گورز نے واپس جاکر اشرفیوں کی ایک تھیلی ہدیہ کے طور پر ان بزرگ کی خدمت میں بھیجی، جب تھیلی لانے والا شخص آیا تو ان بزرگ نے پوچھا کہ کیسے آنا ہوا؟ ان صاحب نے کہا کہ گورز صاحب نے آپ کے لئے

یہ تھیلی جیجی ہے، ان بزرگ نے فرمایا کہ اس کو واپس لے جاؤ اور ان سے کہہ دینا کہ:

#### إن الذى يمد رِجله لا يمد يده

کہ جوآ دمی یاؤں پھیلاتا ہے، وہ ہاتھ نہیں پھیلاتا، بیے کہد کرواپس کر دیا۔

### ان كابيرل قابل تقليه نہيں

اس واقعہ کے بارے میں ایک بات کی وضاحت کر دوں، وہ یہ کہ جب وہ گورز ملاقات کے لئے آیا تو وہ بزرگ پاؤں پھیلائے لیٹے رہے اور کوئی حرکت نہیں کی، یہ درحقیقت اللہ والوں پر مختلف قتم کے واردات ہوتے ہیں جن میں ہر بات قابل تقلید نہیں ہوتی ۔حضور اقدس سلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بیہ کہ آنے والے کا اکرام کیا جائے، چاہے وہ گورز ہویا فقیر ہو۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا:

#### اكرموا كريم كل قوم

یعنی اگر کوئی شخص صاحب منصب ہے تو اس کے منصب کی وجہ سے بھی اس کا اکرام کرو۔ لیکن چونکہ ان اللہ والوں پر بعض اوقات تکویی طور پر واردات ہوتے ہیں کہ اس وقت اس شخص کے ساتھ یہی طرزعمل فائدہ مند ہوگا، اس کی وجہ سے وہ اللہ والے اس کے مطابق عمل کر لیتے ہیں، لیکن ان کا وہ طرزعمل قابل تقلید نہیں ہوتا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی بڑے شخص کی آمد کے موقع پرتم بھی قابل تقلید نہیں ہوتا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی بڑے شخص کی آمد کے موقع پرتم بھی پاؤں پھیلا کر لیٹ جاؤ۔ سنت جو قابل اتباع اور قابل تقلید ہے، وہ یہ ہے کہ پاؤں پھیلا کر لیٹ جاؤ۔ سنت جو قابل اتباع اور قابل تقلید ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اگرموا کریم کل قوم' بیعنی ہرقوم کے معزز آدی کا اکرام کرو۔

# وقعت كرداركي وجهس مونى جائ

ان بزرگ نے یہ جملہ جو کہا کہ''جو پاؤل پھیلاتا ہے، وہ ہاتھ نہیں پھیلاتا''اس کے معنی یہ ہیں کہ دل میں دنیا کی کوئی وقعت نہیں ہے،اگر تمہاری وقعت ہوگی تو وہ تمہارے عمل کی وجہ سے اور تمہارے کر دار کی وجہ سے اور تمہارے کو دار کی وجہ سے اور تمہارے مال کی وجہ سے نہیں ہوگی، تمہارے تقویٰ کی وجہ سے ہوگی،لیکن تمہارے مال کی وجہ سے نہیں ہوگی۔ تمہاری دولت کی وجہ سے اور تمہارے منصب کی وجہ سے نہیں ہوگی۔ بس دل میں دنیا کی وقعت نہ ہو۔

## بینازک کام ہے

دونوں کے درمیان توازن قائم کرنا بردا نازک کام ہے، ایک طرف اس

حدثیث "اکو موا کویم کل قوم" پر بھی عمل ہو جائے اور دوسری طرف دل میں دنیا کی وقعت بھی نہ ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص تو نیق ہی سے دونوں کے درمیان توازن حاصل ہوسکتا ہے اور بزرگوں کی صحبت سے اور ان کے سامنے

رگڑے کھانے سے بیتوازن حاصل ہوسکتا ہے۔

### ایک دولت مند کے گھمنڈ کا واقعہ

صدرایوب خان صاحب کا زمانه تھا اور الیکش ہورہے تھے، اس الیکش بس ایک بہت بڑے سر مایہ دار دولت مند بھی کھڑے ہو گئے ، ان کے <u>حلقے</u> میں البيلة المجمى آكيا جهال اس وقت جهارا مكان تقا، حضرت والدصاحب رحمة الله عليه كاعلاقے ميں ايك اثر تھا، اس لئے ان كے دماغ ميں بيد خيال آيا كه حفرت مفتی صاحب کے پاس جا کر حمایت حاصل کی جائے، چنانچدایک دن وہ سرمایہ دار صاحب اینے بورے شکر کے ساتھ گھر کے دروازے پر پہنچ گئے اور تھنٹی بجائی، میں دروازے پر گیا اور ملاقات کی تو انہوں نے اپنا تعارف کراتے موتے بتایا کہ میں فلال ہول اور اس انداز سے اپنا نام بتایا کہ اس کا خیال تھا کہ میرا نام س کریہ انچھل پڑے گا کہ اتنا بڑا آ دمی ملاقات کے لئے آیا ہے۔ میں نے نام س کر کہا کہ فرمائے کیابات ہے؟ پھراس نے دوبارہ کہا کہ میں فلاں ہوں اورمفتی صاحب سے ملنا ہے، میں نے کہا کہ بیروقت تو مفتی صاحب سے ملنے کانہیں ہے۔ یہ جواب س کراس کا چمرہ ویکھنے کے قابل تھا کہ میں کسی کے گھریرِ جاؤں اور وہ یہ کہدے کہ بیہ ملنے کا وفت نہیں ہے۔اس نے

پھر کہا کہ میں اتی دور ہے ملاقات کے لئے آیا ہوں، میں نے کہا کہ آنے ہے

پہلے آپ کو چاہئے تھا کہ وقت معلوم کر لیتے کہ ملاقات کے اوقات کیا ہیں۔
بہر حال! وہ بڑا تیخ پا ہوا اور کہا کہ آپ کون ہیں؟ میں نے کہا کہ میں ان کا بیٹا

ہوں، اس نے کہا کہ میں مفتی صاحب ہے شکایت کروں گا، آپ نے میرے
ساتھ بداخلاتی کی ہے، میں نے کہا کہ جب آپ ملاقات کے لئے تشریف

لائیں تو شکایت کر و یجئے گا۔ چنانچہ پھراس نے وقت لیا اور دوبارہ ملاقات کے

لئے آیا۔

اس وقت اس نے آکر شکایت بھی کی کہ میں پچپلی مرتبہ بھی آیا تھالیکن ملاقات نہیں ہوئی، اور پھریہ پیش کش کی کہ آپ کا دارالعلوم کہاں ہے؟ میں دارالعلوم میں یہ بنوا دوں گا اور وہ بنوادوں گا۔ حضرت والدصاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے،''الحمد لللہ'' اللہ تعالیٰ کاشکر ہے کہ مسلمان ایک ایک دودورو پیہ جو چندہ دیتے ہیں، اس سے کام چل جاتا ہے اور اس میں بڑی برکت ہے، اس کے علاوہ ہمیں کوئی حاجت نہیں، بڑا بی ناکام اور نامراد ہوکر واپس گیا۔ بہرحال! اس کے دماغ میں یہ بات تھی کہ میرا نام اور نامراد ہوکر واپس گیا۔ بہرحال! اس کے دماغ میں یہ بات تھی کہ میرا نام سنتے ہی اس پرلرزہ طاری ہوجائے گا، اس قسم کی کیفیت اس پرطاری تھی۔

# دنیاایک مجھر کے پر کے برابر بھی نہیں

اگر دنیا کی حقیقت ذہن نشین ہو جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ:

### لوكانت الدنيا تعدل عندالله جناح بعوضة ماسقى كا فراً منها شربة

(ترندي، كتاب الزهد، باب ماجاء في هوان الدنياعلي الله)

یعنی اگر یہ دنیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک مجھر کے ایک پر کے برابر بھی وقعت رکھتی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کا فرکو اس دنیا کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتا۔ بس دنیا کی یہ حقیقت ذہن نشین ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دل میں یہ حقیقت

بھادے۔آمین۔

### د نیا ایک ضرورت ہے

البتہ دنیا ایک ضرورت ہے، ضرورت کے تحت ہم دنیا کو استعال کر سکتے ہیں، جیسے بیت الخلاء ہے، گھر کے اندراس کی ضرورت ہے، کین بیت الخلاء کی اتن وقعت نہیں کہ ہروقت وہ بیت الخلاء دل و د ماغ پر چھا جائے، یہی معاملہ دنیا کے ساتھ کرنانہیں چاہئے کہ اس کی ضرورت تو ہے اور ضرورت کے تحت اس کو برتنا بھی ہے کین اس کی عظمت اور وقعت دل میں نہیں ہوئی چاہئے۔ اس لئے برتنا بھی ہے کیکن اس کی عظمت اور وقعت دل میں نہیں ہوئی چاہئے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہئے کہ یا اللہ! ہمیں دنیا دے ضرورت کے مطابق

بلکہ خواہش کے مطابق بھی دے الیکن اس کی محبّت اور وقعت نہ دے۔

امام زہری اور دنیا کی بے وقعتی

امام زہری رحمۃ الله عليه بوے او نچے درجے كے محد ثين ميں سے بين،

ان کے حالات بیان کرتے ہوئے ان کے شاگرد کہتے ہیں۔

مارأيت احداً الدنيا أهون عنده منه

امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالی نے مال و دولت بھی عطاء فرمایا تھا، کیکن اس کے باوجود ان کے شاگر دفر ماتے ہیں کہ میں نے آج تک ایسا آ دمی نہیں دیکھا جس کی نظر میں دنیا آئی بے حقیقت ہوجتنی بے حقیقت امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں تھی، پھر آ گے فرماتے ہیں۔

#### كانت الدراهم عنده بمنزلة البعر

دراہم ان کی نظر میں ایسے تھے جیسے بمری کی مینگنیاں یعنی ان دراہم کی کوئی
وقعت ہی نہیں تھی، دراہم آئیں تو اچھا ہے نہ آئیں تو بھی کوئی پرواہ نہیں۔ اور
جب دراہم آتے تو لوگوں میں ان کو اس طرح تقسیم کر دیتے کہ خود بالکل خانی
ہاتھ ہوجاتے۔ دنیا اللہ تعالیٰ عطافر مائے مگر اس کی مجت اور وقعت نہ ہو۔

#### حضرت ليث بن سعدٌ اور دنيا

حضرت لیف بن سعد رحمة الله علیه بؤے در بے کے محد ثین میں سے بھی ہیں اور فقہاء مجہدین میں سے بھی ہیں، ان کے حالات میں لکھا ہے کہ ان کی روزانہ کی آ مدنی کئی کلوسونے کے برابر تھی، الله تعالی نے اتنی دولت عطا فرمائی تھی، لیکن زندگی بھر زکوۃ واجب نہ ہوئی، کیونکہ مال نصاب پرسال نہیں گزرنے پاتا تھا، اُدھر مال آیا، اِدھر آ کے دیدیا، جو مال آیا تو بھی کسی دوست کو بھیج دیا، بھی کسی عالم کی خدمت میں ہدیہ پیش

کر دیا۔امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات فرمائی تھی کہ سب سے خوش نصیب وہ شخص ہے جس کواللہ تعالیٰ دنیا دے لیکن دنیا کی محبّت نہ دے، بیانہی میں سے تھے، کیونکہ ان کو دنیا ملی لیکن دنیا کی محبّت اور وقعت نہ ملی۔

#### حْضرت ميال جي نورمحدرهمة الله عليه

حضرت عابی امداد الله مهاجر مکی رحمۃ الله علیہ کے شیخ حضرت میاں بی نورمجر رحمۃ الله علیہ جو ہم سب کے سید الطا کفہ تھے، ان کے حالات میں لکھا ہے کہ جب بازار جاتے تو اپنے ساتھ بیسوں کی ایک تھیلی رکھ لیتے ، جب کی دکان سے کوئی چیز خریدتے تو وہ تھیلی دکا ندار کو دے دیتے اوراس سے فرماتے کہ اس تھیلی میں سے اپنے بیسے لے لو۔ ان کا خیال یہ تھا کہ کون تھیلی میں سے بیسے نکال کراس کو گننے کے چکر میں پڑے، اتن ویر میں دس مرتبہ ''سجان الله یا دس مرتبہ ''سجان الله یا دس مرتبہ ' سجان الله یا دس مرتبہ ' سجان الله یا دس مرتبہ ' کہدلیں گے، اتنا وقت کیوں پیسے گئنے میں صرف کیا جائے۔

#### ایک چور کا واقعہ

ایک مرتبہ وہ اپنی تھیلی لئے جارہ سے کہ کسی چورنے تا ڑلیا کہ ان کے پاس پیسیوں کی تھیلی ہے، چنا نچہ وہ چور بیچھے سے آیا اور ہاتھ میں سے تھیلی چھین کر بھاگ گیا، انہوں نے بلٹ کر بھی نہیں دیکھا کہ وہ تھیلی کون چھین کر لے جا رہا ہے، چھین لی تو بس چھین کی، یہ اپنا ذکر کرتے ہوئے گھر آ گئے، سوچا کہ کون پہنیش کرے کہ کون لے تول شخصے!

بي كهال كا فسانه سود و زيان

جو گيا سوگيا جو ملا سوملا

کہو دل ہے کہ فرصت عمر ہے کم

جو ولا تو خدا ہی کی یاد ولا

#### الله تعالیٰ کے انتقام سے ڈرو

گربات ہے کہ اللہ کے ولی جب کی ہے انقام نہ لیں تو ان کی طرف سے اللہ تعالی انقام لیتے ہیں، اب یہ ہوا کہ جب چورصا حب تھلی لے کر چلے تو اس کو باہر نکلنے کا راستہ ہی نہیں ملتا کہ کہاں سے نکلے، کبھی اس گلی میں گھس رہا ہے، کبھی اس گلی میں گھس رہا ہے اور باہر نکلنے کا راستہ ہی نہیں ملتا، وہی گلیاں اس کے لئے میدان تیہ بن گئیں، جب گھنٹوں گزر گئے اور راستہ نہیں ملا تو اس نے سوچا کہ میں نے جس کی یہ تھلی چھنی ہے، شاید اللہ کا ولی ہے جس کو میں نے جس کی یہ تھلی ان کو جاکر واپس کروں، تب شاید میری میں نے جس کے جان چھوٹے۔

# چوراورمیاں جی میں جھگڑا

چنانچہوہ چورحفرت میاں جی کے گھر پر پہنچا اور دروازے پروستک دی، آپ نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ کہا کہ حضرت! یہ تھیلی دیے آیا ہوں، میاں جی نے فرمایا کہ میں تو تھیلی نہیں لیتا، اس نے بوچھا کہ کیوں نہیں لیتے، یہ تو آپ، ی کی تو تھیلی ہے؟ میاں جی نے فرمایا کہ جس وقت تو نے یہ تھیلی کی تھی،
میں نے ای وقت تیرے لئے طال کر دی تھی، اب یہ تھیلی میں نہیں لیتا۔ اس
چور نے کہا کہ خدا کے واسطے تھیلی لے لو، میں تو مصیبت میں پھنس گیا ہوں،
مجھے تو نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا ہے۔ میاں جی نے فرمایا کہ میں کیے قبول کرلوں،
کیونکہ یہ تھیلی اب میری رہی نہیں۔ اب دونوں کے درمیان جھڑا ہورہا ہے، وہ
تھیلی دینا چاہ رہا ہے، وہ لینا نہیں چاہتے۔ بالآخراس نے کہا کہ اچھا یہ تو دعا کر
دیتا ہوں،
دیجئے کہ مجھے نکلنے کا راستہ مل جائے، انہوں نے فرمایا کہ اچھا دعا کر دیتا ہوں،
چنانچے وہ چور چلا گیا۔

دنیا مانگومگراس کی عظمت سے بچو

ہر حال! ضرورت کے مطابق اللہ تعالیٰ سے دنیا مانگی چاہئے کہ یا اللہ!

اتی دنیا عطا فرما دے کہ کسی کی مختاجی نہ ہواور جو ضروریات ہیں وہ عافیت کے ساتھ پوری ہو جا ئیں۔ بلکہ میں تو یہاں تک کہنا ہوں کہ یہ بھی دعا کرلو کہ جو جائز خواہشات ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ پوری فرما دیں، کیکن اس دنیا ہے اس لگا کر مت بیٹھو اوراس دنیا کی محبت اوراس کی وقعت اور عظمت دل میں پیدا نہ کر د، اور نہ ہی کہ پیسے والے کی وقعت اور عظمت ہواور غریبوں کی عظمت نہ ہو، دل میں دوسروں کی عظمت نہ ہو، دل میں دوسروں کی عظمت دین اور تقویٰ کی وجہ سے ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرب کی وجہ سے ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرب کی وجہ سے ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرب کی وجہ سے ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرب کی وجہ سے ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرب

### حضور ﷺ کی ایک د عا

ایک حدیث میں حضور صلی الله علیه و کلم نے یہ دعا فرمائی که:

اللّٰهم احینی مسکینا و امتنی مسکینا
و احشونی فی زموة المساکین ( کزالعمال: ۱۲۵۹۲)

اے اللہ! مجھے مسکینوں کی زندگی عطا فرما اور مسکینوں کی موت عطا فرما اور مسکینوں کے ساتھ ہی میرا حشر بھی فرما -معلوم ہوا کہ حقیقت میں عظمت کی چیز دین ہے، ہم لوگ دنیا اور دنیا والوں کی جوعظمت دل میں لے کر بیٹھ گئے ہیں، یہ بڑی خراب چیز ہے، پیسے اور دولت کی وجہ ہے کسی کا امتیاز نہیں ہونا چاہیے، یہ بڑی خراب چیز ہے، پیسے اور دولت کی وجہ ہے کسی کا امتیاز نہیں ہونا چاہیے، اس اعتبار سے غریب اور امیر کے درمیان کوئی فرق نہیں ۔ ہاں! اگر امیر شخص متی ہے، اللہ تعالی سے ڈر نے والا ہے اور اللہ تعالی کے راستے پر چلنے والا ہے تو اس وجہ سے اس کے ساتھ تعلق رکھو، پیسے اور دولت کی وجہ سے تعلق مت کی وجہ سے تعلق مت

#### ایک پیرصاحب کا داقعه

بعض اوقات اہل دین کے اندر بھی یہ بات پیدا ہو جاتی ہے کہ شروع میں اگر چہ نیت صحیح ہوتی ہے لیکن بعد میں رفتہ رفتہ مالدار لوگوں کے ساتھ تعلقات کواپنے لئے سرمایہ فخر و ناز سجھنے لگتے ہیں، یہ فجری بات ہے۔ حضرت

تھانوی رحمة الله عليہ نے اينے مواعظ ميں ايك پير صاحب كا قصة لكھا ہے كه ایک پیرصاحب کے بہت ہے مرید تھ، ایک دن ایک مرید نے آ کرکہا کہ حضرت! میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے، وہ یہ کہ آپ کی انگل مبارک پر شدلگا ہوا ہے اور میری انگلی پر یا خاندلگا ہوا ہے، بیرصاحب نے کہا کہ یہ بات بالكل تھيك ہے، الله تعالى نے مجھے علم ديا اور تقوى ديا، وہ بمزله شهد ہے اور تو دنیا کا کتا ہے، تیری انگل پر یاخانہ لگا ہوا ہے، تونے صحیح خواب دیکھا۔ مرید صاحب نے کہا کہ حفرت! ابھی خواب پورا بیان نہیں کیا، پھر میں نے بددیکھا كه آپ مجھے اپنى انگلى چٹا رہے ہيں اور ميں اپنى انگلى آپ كو چٹا رہا ہوں۔ العیاذ باللہ مطلب بین اکہ پیرصاحب تواہے دین سکھارہے ہیں جو بمنزلہ شہد کے ہے اور پیرصاحب مرید کی ونیا کھا رہے ہیں جو بمنزلہ یا خانے کے ہے۔ گویا کہ پیرصاحب تواپنے مرید کواچھی چیز دے رہے تھے، علم دے رہے تھے، وین سکھارے تھے، تربیت کررہے تھے،لیکن پیرصاحب کے دل میں دنیا کی محبت تھی اور وہ مرید کی دنیا کھا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ آمین۔

# دنیا کی م*زمت بھی زیادہ نہ کر*و

بہرحال! حضرت والاً اس ملفوظ میں فرمارہے ہیں کہ''کسب دنیا ممنوع نہیں، البتہ اس کی محبّت اور دل میں اس کی وقعت کرنا ممنوع ہے'' کیونکہ دنیا کی وقعت دل میں رکھنامنع ہے۔ آ گے حضرت والا نے بردا عجیب جملہ ارشا دفر مایا جو

یادر کھنے کے قابل ہے۔ فرمایا:

خواہ پیرایئر ندمت ہی میں کیوں نہ ہو، کیونکہ جس چیز کی دل میں کچھ وقعت نہ ہو، اس کا ذکر ندمت ہے بھی نہیں کیا جاتا۔

یعنی وقعت کے ساتھ دنیا کی تعریف کرنا تو منع ہے ہی، بلکہ کثرت سے اس کا ذکر ندمت کے ساتھ کرنا بھی مُرا ہے۔ یعنی اس کواپنا وظیفہ بنالیا کہ بیٹھے ہوئے ہر وقت دنیا کی مُرائی کررہے ہیں، یہ بھی دنیا کی وقعت میں داخل ہے، اس لئے کہا گر دنیا کی وقعت نہ ہوتی تو اس کا بار بار ذکر ہی کیوں کرتا، چاہے مُرائی سے کررہا ہے۔

# دنيا قابل ذكر چيزنہيں

ارے بھائی! یہ دنیا تو قابل ذکرشکی ہی نہیں، لہذا بلاوجہ اس کی مجرائی
بیان کرنے میں زیادہ مشغول ہونا بھی وقعت کا صقہ ہے، کیونکہ جس چیز ک
وقعت نہ ہو، اس کا بُرائی ہے بھی ذکر نہیں کیا جاتا۔ ویکھے! ہوا میں ذرات
ہروفت اڑتے رہتے ہیں، ان کی کوئی وقعت ہے؟ پچھ نہیں، اب آپ بیٹھ کر
ان کی مجرائی میں تقریر کر رہے ہیں کہ ان ذرّات میں یہ خرابی ہے اور ان میں یہ
خرابی ہے ۔ کوئی عقلند انسان ان کی خرابیاں بیان نہیں کرے گا، کیونکہ وہ اس
قابل ہی نہیں ہیں کہ ان کا ذکر کیا جائے۔ لہذا کیوں تم اپنے آپ کو بلا وجہ اس
دنیا کی فرمت بیان کرنے میں مشغول کرتے ہو؟ ہاں! نصیحت کے طور پراس کی

ا مذمت بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں، جیسے نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے نصیحت کے طور پر اس ونیا کی مذمت بیان فر مائی ہے، لیکن بلاضرورت ونیا کی مذمت بیان کرنا بھی وقعت کے اندر داخل ہے۔

### گناہوں کو بالکل یاد نہ کرو

گناہوں کے بارے میں بزرگوں نے فرمایا کہ گناہوں کو بالکل یاد نہ کرو، نہ اپنے قصد وافتیار ہے اس کے کرنے کا خیال دل میں لاؤ اور نہ ہی اپنے قصد وافتیار ہے اس کے نہ کرنے کا خیال دل میں لاؤ، مثلاً بیٹے کریہ سوچنے گئے کہ فلاں جگہ سے رشوت ملتی ہے، وہ نہیں لوں گا، یا فلاں جگہ بدنظری کا موقع ہے، وہ نہیں کروں گا، بیٹے بیٹے یہ باتیں سوچ رہا ہے، یہ بھی خطرناک ہے، کیونکہ وہ نہ کرنے کے پردے میں گناہ کو یاد کررہا ہے اور اس کے نتیجہ میں بعض اوقات وہ گناہ اپنا داؤ مار جاتا ہے اور آ دمی کو گناہ میں مبتلا کردیتا ہے۔

# فتنول كوجها نك كربهى مت ويجهو

ایک حدیث میں جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا که آخری دور میں جو فتنے آئیں گے، ان کو جھا تک کر بھی مت دیکھنا کہ ذرا دیکھیں کیا ہور ہاہے؟ کیونکہ جو مخص جھا تک کر دیکھے گا وہ فتنے اس کو بھی ا چک لے جائیں گے۔ اور گناہ سے بڑا فتنہ اور کیا ہوگا، یہ گناہ ایس چیز ہے کہ انسان اگر اس کی یاد میں مشغول ہو جائے، چا ہے، اثبا تا ہو، چاہے نفیا ہو، اس مشغولیت کے منتج یاد میں مشغول ہو جائے، چاہے اثبا تا ہو، چاہے نفیا ہو، اس مشغولیت کے منتج

میں وہ گناہ انسان کو اپنی طرف تھینج لیتا ہے، بیہ سب نفس و شیطان کے دسائس ہیں۔

#### گنا ہوں کے بارے میں معلومات بھی مت کرو

بعض اوقات نفس و شیطان انسان کے دل میں یہ خیال ڈالتے ہیں کہ فلال گناہ کے بارے میں کچھ معلومات تو حاصل کرلیں تا کہ علی وجہ البھیرۃ اس سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچنے کی تلقین کریں۔ چنانچہ ایک عالم تھے، ایک مرتبہ سینما و کیھتے ہوئے کی نے د کھے لیا، ان صاحب نے کہا کہ حضرت! آپ یہاں کسے؟ ان عالم صاحب نے کہا کہ میں یہاں اس لئے آیا ہوں تا کہ یہ دیکھوں کہ یہ سینما ہوتا کیا ہے؟ اور اس کے بارے میں معلومات حاصل کروں تا کہ جھے اس کی بُرائیاں پتہ چلیں اور پھرخود بھی اس سے بچوں اور دوسروں کو بھی اس سے بچاؤں۔ حالانکہ بچنے سے پہلے ہی وہ خود اس گناہ کے اندر مبتلا ہو

بہرحال! گناہ کے بارے میں نفس کا ایک دھوکہ یہ ہوتا ہے کہ چلو! اس گناہ کے بارے میں معلومات حاصل کریں، اب معلومات حاصل کرنے کے لئے گئے لیکن خود شکار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، آمین۔ اس لئے حضور اقد س صلی اللہ علیہ دسلم نے فرمایا تھا کہ اگران فتنوں کو جھا نک کر بھی دیکھو گے تو وہ تہہیں ایک لیس گے۔ لہذا گناہ کے پاس بھی معلومات حاصل کرنے کے لئے بھی مت جانا۔

# نفس کا ایک اور دھو کہ

گناہ کے بارے بیں نفس کا ایک دھوکہ یہ ہوتا ہے کہ وہ نفس انسان سے
کہتا ہے کہ اس گناہ کو ایک مرتبہ اچھی طرح کر کے حسرت پوری کر لواور پھر تو بہ
کر لینا اور اس کو چھوڑ وینا، ایک مرتبہ کرنے سے ذرا دل بھر جائے گا اور حسرت
نکل جائے گی۔ یاد رکھے! ینفس کا بہت بڑا دھوکہ ہے، کیونکہ تجربہ یہ ہے کہ
جب انسان ایک مرتبہ گناہ کر لیتا ہے تو اس کے نتیج میں گناہ کی پیاس بھی نہیں
بلکہ اور زیادہ بھڑک جاتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب تک انسان نے وہ
گناہ نہیں کیا ہوتا، اس وقت تک اس گناہ سے دل پر ایک جاب ہوتا ہے لیکن
جب وہ گناہ کر لیتا ہے تو وہ حجاب اٹھ جاتا ہے، اور پہلے گناہ کرنے کی جرأت
نہیں ہوتی تھی اور ایک مرتبہ کر لینے کے بعد اب اس گناہ کی جرأت پیدا ہوجاتی
ہے گویا کہ پہلے دل میں جو رکاوٹ اور بندلگا ہوا تھا، وہ ٹوٹ جاتا ہے۔

#### ہے تویا کہ چہنے دل کی بورہ دین اور بردرہ ہوا ھا، گناہ کرنے سے بیا سسس اور بردھتی ہے

الله بچائے! یہ گناہ ایک چیز ہے کہ اس کی پیاس بھتی نہیں، ایسانہیں ہوتا کہ جب ایک مرتبہ کرلیں گے تو حسرت نکل جائے گی اور قصہ ختم ہو جائے گا اور جذبہ شنڈا پڑ جائے گا بلکہ اور زیادہ پیاس بڑھتی ہے۔ حضرت تھانوی رحمة اللہ علیہ نے فرمایا کہ گناہ کی لذت کی مثال خارش جیسی ہے، اگر افسان کے جسم کو خارش لگ جائے تو تھجانے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ اس لئے کہا جاتا ہے کہ ونیا

میں دو بی چیزوں میں مزہ ہے، ایک کھاج میں اور ایک راج میں ۔ تھجلی میں مزہ
اور لذت تو بہت ہے، لیکن بیلنت اتنی غیرصحت مند ہے کہ جتنا زیادہ تھجا کئی
گے اتنے زیادہ بیار ہو نگئے، اور خارش کی خاصیت یہ ہے کہ اگر ایک مرتبہ تھجا گئے
تو وقتی طور پر تھوڑی دیر کیلئے سکون ہوگا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد پہلے سے
زیادہ شدّت کے ساتھ وہ تھجلی بڑھئے گی۔ گناہ کا بھی بہی معاملہ ہے کہ جب
انسان ایک مرتبہ کر لیٹا ہے تو پھر اور زیادہ شدّت کے ساتھ اس کا داعیہ پیدا ہوتا
ہے۔ لہذا بھی نفس وشیطان کے اس دھو کے میں مت آنا کہ ایک مرتبہ گناہ کوئے
تو دل بھر جائے گا اور حسرت نکل جائے گی۔ یادر کھئے! کوئی حسرت نہیں نکلی
بلکہ اور زیادہ حسرت پیدا ہو جاتی ہے۔

# گناہوں سے لاتعلق ہوجاؤ

لہذا گناہ کو اپنی فکر اور سوچ کا موضوع بنالینا، جا ہے گناہ کی یُرائی ہی کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو، یہ بھی درست نہیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں جو حضرت ڈاکمٹر صاحب کے متعلقین اور عاشقین میں سے تھے، اگریزی تعلیم یافتہ ہیں، ایک دن میرے پاس آئے اور آکر ایک عجیب بات کہی، کہنے گئے کہ حضرت ایک دن میرے پاس آئے اور آکر ایک عجیب بات کہی، کہنے گئے کہ حضرت والا نے ہمارے اندرایک کام بڑا عجیب کر دیا۔ میں نے پوچھا کہ کیا کام؟ کہنے گئے کہ حضرت نے ہمیں گناہ سے بتعلق کر دیا، انہوں نے انگریزی لفظ کیا کہ حضرت نے ہمیں گناہ سے بتعلق کر دیا، انہوں نے انگریزی لفظ نے انہوں کے انگریزی لفظ نے گئے کہ حضرت ہے ہمیں گناہ کی فیزت ہے اور نہ گناہ کی نفرت ہے، کیونکہ نفرت بھی ایک قتم کا تعلق نہو گئاہ کی محبت ہے اور نہ گناہ کی نفرت ہے، کیونکہ نفرت بھی ایک قتم کا تعلق نہوں کے تو گئاہ کی محبت ہے اور نہ گناہ کی نفرت ہے، کیونکہ نفرت بھی ایک قتم کا تعلق نہوں کے کونکہ نفرت بھی ایک قتم کا تعلق نے گئاہ کی محبت ہے اور نہ گناہ کی نفرت ہے، کیونکہ نفرت بھی ایک قتم کا تعلق نہوں کے کہ کونکہ نفرت بھی ایک قتم کا تعلق نہوں کے کہ کونکہ نفرت ہے، کیونکہ نفرت بھی ایک قتم کا تعلق نہوں کے کونکہ نفرت بھی ایک قتم کا تعلق نہوں کی نفرت ہے، کیونکہ نفرت بھی ایک قتم کا تعلق نہوں کی نفرت ہے، کیونکہ نفرت بھی ایک قتم کا تعلق کی محبت ہے اور نہ گناہ کی نفرت ہے، کیونکہ نفرت ہے کونکہ نفرت ہے۔ کیونکہ نفرت بھی ایک قتم کا تعلق کی محبت ہے اور نہ گناہ کی نفرت ہے، کیونکہ نفرت ہے۔ کونکہ نفرت ہے کونکہ نواز کی کونکہ نواز کیا کی نفرت ہے کیونکہ نواز کی کونکہ کونکہ نواز کی کونکہ نواز کی

ہے، جیسے یہ آ دمی حویج کہ فلال چیز ہم ہے کوئی الگ چیز ہے، اس کا ہم سے
کوئی تعلق نہیں۔ لہذا نہ تو مدح ہے اس کا کوئی ذکر ہے اور نہ ہی نفرت سے
اس کا کوئی ذکر ہے۔

### جواب جاہلاں باشد خاموشی

حضرت فرمایا کرتے تھے کہ گناہ کا ذکر ہی کیوں ہو، ذکر تو اس کا ہوتا ہے جس کی دل میں کچھ وقعت ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جواس فرض ہے مضمون لکھتے ہیں اور یہاں دیتے ہیں کہ ان کی تر دید کی جائے، تا کہ جب ہماری تر دید کی جائے گی تو اس سے ہماری شہرت ہوگی ، بقول شخصے! بدنام اگر ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا۔ وہ لوگ با قاعدہ پیرچاہتے ہیں کہان کے مضمون کی تردید کی جائے، اس لئے کہ جنتنی تردید ہوگ اتنا ہی نام ہوگااور شہرت موگی۔ ایسے لوگوں کا علاج یہ ہے کہ اس کو قابل اعتناء ہی نہ مجھا جائے۔ آج کل لوگوں کا بیرحال ہے کہ جہاں انہوں نے اخبار میں کوئی مضمون دیکھا اوراس میں کوئی غلط بات دیجھی تو بس اس مضمون کو وہاں سے نکال کر ہمارے یاس بھیج دیا که صاحب! اس کا جواب تکھیں اور اس کی تر دید کریں، اس نے گمراہی کی بات كهدى ہے۔ ارب بھائى! بہتر ديد تو اس مضمون كھنے والے كا عين منشاء ہے،اس لئے کہاس سےاس کی شہرت ہوگی اورلوگ ہے کہیں گے کہ جس شخص کی ترديد فلال عالم نے كى ہے، وہ كچھتو ضرور ہوگا۔ للذاتر ديد لكھنے ميں اس كى عزت افزائی ہے۔اس کا علاج وہ ہے جو تیخ سعدی رحمة الله عليه فرمايا:

#### جواب جاملال باشدخاموثي

جاہلوں کا جواب خاموثی ہے، نہ بیکداس سے مناظرہ کیا جائے۔

## هرچیز کی تر دید ضروری نہیں

الہذا ہر چیز کی نفی اور ہر چیز کی تر دید مفید نہیں ہوتی، بعض چیزیں الی ہوتی ہیں کہ ان کے پیچھے ہوتی ہیں کہ ان کو نظر انداز کر دواور نظر انداز کرنا ہی ان کاحل ہے، ان کے پیچھے پڑنے ہے کچھ حاصل نہیں۔ آج کے دور میں ہر شخص کے ہاتھ میں قلم آگیا ہے اور ہر شخص کے مند میں زبان ہے، جوشخص جو چاہتا ہے لکھ دیتا ہے، اور اخبارات ہر چیز چھا ہے کو ہر وقت تیار ہیں۔ اب انسان کس کس کے پیچھے پڑے اور کس کر جیز چھا ہے کو ہر وقت تیار ہیں۔ اب انسان کس کس کے پیچھے پڑے اور کس کس کا جواب دے، اور جواب دیے کے نتیج میں بعض اوقات اس کی اور شہرت ہو جاتی ہے۔

اس کے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے اس ملفوظ میں بڑی نازک بات ارشاوفرمائی کہ دل میں دنیا کی وقعت نہ ہو، نہ اثبا تا ہونہ نفیا ہو، یعنی نہ تو اس کا ذکر خیر سے کرواور نہ اس کا ذکر بُر ائی سے کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کوان با توں پر عمل کرنے کی تو فیق عطا فرمائے۔ آمین۔

وَآخِرُ دَعُوانَا آنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيُنَّ







مقام خطاب : جامع مجددار العلوم كراچي

وقت خطاب : بعد نماز ظهر ـ رمضان السارك

اصلاحی مجالس: جلد نمبر ۳

مجل نمبر : ۲۱

بِسُمِ اللهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْمِ " مجلس نمبرالا حُبِّ دنيا اوراس كا علاج

مالداری اورنسی اللہ تعالیٰ کی حکمت پر بنی ہے

الْحَمُدُ لِلّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنُهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكُلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللّهِ مِنُ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنُ سَيِّنَاتِ اَعْمَالِنَا . مَنُ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنُ سَيِّنَاتِ اَعْمَالِنَا . مَنُ يُصُلِلُهُ فَلاَ مُصِلَّ لَهُ وَمَنُ يُصُلِلُهُ فَلاَ مَعْدِهِ اللّهُ فَلاَ مُصِلًّ لَهُ وَمَنُ يُصَلِلُهُ فَلاَ هَادِي لَهُ وَأَشُهَدُانُ لا إِللهَ إِللهَ اللهُ وَحُدَهُ هَادِي لَهُ وَأَشُهَدُانُ لا إِللهَ الله وَحُدَهُ لاَ مَوْلُهُ مَلَى الله وَمُولُهُ مَلَى الله وَمُولُهُ مَلَى الله وَمَولُهُ مَلَى الله وَمَالَكُ مَلَى الله وَمَالَكُ مَلَى الله وَمَالَكُ مَلَى الله وَمَالَكُ مَلَى الله وَمَالًا مَعْمَداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ مَلَى الله وَمَارَكَ وَمَالًا مَعْمَداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ مَلَى الله وَمَارَكَ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الِهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلّمَ تَسُلِيمًا كَثِيرًا .

# هرفكر ونيا مذموم نهيس

ایک ملفوظ میں حضرت والانے ارشاوفر مایا که:

دنیا کے اندر جو قلرِ ندموم ہے، وہ وہ ہے جو تخصیل دنیا

کے لئے ہواس کو مقصود بالذات سجھ کر، اور اگر مقصود
بالذات نہ سمجھے تو وہ قکر بھی جائز ہے، کیونکہ حدیث
شریف میں ہے کہ "طلب الحلال فریضہ" نیز جو
دنیا میں قکر ترک دنیا کے لئے ہو، وہ مطلوب ہے، یعنی
دنیا میں قکر ترک دنیا کے لئے ہو، وہ مطلوب ہے، یعنی
دنیا اور آخرت میں موازنہ کے لئے تفکر کرنا کہ ان میں
سے کونسا قابل اختیار کرنے کے ہے اور کون قابل ترک
ہے، یو قرمطلوب ہے۔
(انفاس عیمی مواد

یعنی سوچ پر دنیا کواس طرح سوار کرنا جس کے بارے میں حدیث شریف میں حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے بید عافر مائی:

> ٱللَّهُمَّ لاَ تَجُعَلِ الدُّنْيَا ٱكُبَرَ هَمِّنَا اےاللہ! جاری سوچ کامحوردنیا کونہ بنایے۔

سیسوچ اور فکراس وقت ندموم ہے جب سیسوچ مخصیل دنیا کے لئے ہواور اسی دنیا کو سفت فرموم ہے جب سیسوچ مخصیل دنیا کی سوچ کوسوار کرلیا۔ سیسسوچ بُری ہے، لیکن اگر اس دنیا کومقصود بالذات نہ سمجھے تو پھراس کے بارے میں سوچ بُری بات نہیں۔مثلاً بیسوچنا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذھے کچھے حقوق

عائد کئے ہیں، اپنے نفس کے حقوق، اپنے بیوی بچوں کے حقوق عائد کئے ہیں اور وہ حقوق ادا کرنے ہیں اور ان کی ادائیگی کے لئے دنیا کا حصول بھی ضروری ہے، البذا میں اس نقط و نظر ہے دنیا حاصل کر رہا ہوں، یہ سوچنا کوئی مُری بات نہیں۔

### ''مال''مطلقاً خلافِ زمرنہیں

ایک ملفوظ میں حضرت والا نے ارشاد فرمایا کہ:
مال کا جمع کرنا مطلقاً خلاف زہد نہیں، البتہ اس کو ذریعہ
معاصی بنانا خلاف زہد ہے۔ بعضوں کے لئے مالدار
ہونا ہی مفید ہے، اللہ تعالی جانتے ہیں کہ س کو مال سے
قرب ہوگا اور کس کو افلاس ہے، اس لئے کسی کو مال
دیتے ہیں اور کس کو مفلس رکھتے ہیں۔
دیتے ہیں اور کس کومفلس رکھتے ہیں۔
(انفاس میسی ص ا کے ا

# دولت كوسر كشي كا ذر بعه مت بناؤ

"زہد" کے معنی عام طور پر کئے جاتے ہیں" ترک دنیا" بیہ غلط ہے۔
"زہد" کے سیحے معنی ہیں" دنیا ہے بے رغبتی" لہٰذا مال کا جمع کرنا مطلقاً خلاف
زہد نہیں، یعنی بیہ ہوسکتا ہے کہ ایک آ دمی بہت مالدار ہے، پھر بھی زاہد ہے،
کیونکہ اس کے پاس مال تو ہے لیکن مال کی طرف رغبت نہیں اور دل میں مال کی محبت نہیں۔البنۃ اس مال کو معاصی کا ذریعہ بنانا خلاف زہد ہے، مثلاً اس مال کو

غلط جگہوں پرخرج کررہا ہے، بیرخلاف زہر ہے۔ای لئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیدہ عافر مائی:

> اَللَّهُمَّ إِنِّيُ اَعُو دُبِكَ مِنُ كُلِّ غِني يُطُغِينِيُ اے اللہ! مجھ ہرائی مالداری سے بچاہیے جو مجھ سرش کردے۔

جن لوگوں کے پاس پیبہ ہے، وہ ضرور یہ دعا مانگا کریں، کیونکہ دولت کے اندر سرکشی کا خاصہ ہے، اگر اللہ تعالیٰ کی خاص تو فیق نہ ہو اور بزرگوں کی صحبت نہ ہواور تربیت نہ ہوتو یہ پیسانسان کا دماغ خراب کر دیتا ہے، دماغ میس خنآس پیدا کر دیتا ہے۔ اس کی دجہ ہے انسان معصیت میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس لئے اس مال کو ذریعہ معصیت نہیں بنانا چاہئے۔

### دولت كواعمال صالحه كا ذريعه بناؤ

بلکہ انسان اس مال کوشکرکا، عبادت کا، انفاق فی سبیل اللہ کا، صدقہ خیرات کا اور اعمال حسنہ کا ذریعہ بنائے تو سجان اللہ، پھر تو وہ مال ڈبل نعمت ہے، ونیا کی بھی نعمت ہے۔ اس لئے حضرت والا نے فرمایا کہ بعضوں کے لئے مالدار ہونا ہی مفید ہے، اللہ تعالی جانتے ہیں کہ کس کو مال کے ذریعہ قرب ہوگا اور کس کو افلاس کے ذریعہ، یعنی اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ جانتے ہیں کہ اگر فلاں محض کے پاس مال جائے گا تو وہ بجائے سرکش ہونے کے اس کا ہم سے قرب بڑھے گا اور اگر فلاں کے پاس مال جائے گا تو وہ وہ مال جائے گا تو وہ وہ مال جائے گا تو وہ ہوئے گا تو وہ ہوئے گا تو وہ ہوئے گا ہو وہ ہوئے گا ہو وہ ہوئے گا ہوں کے پاس مال جائے گا تو وہ ہوئے گا ہو وہ ہوئے گا ہو وہ ہوئے گا ہو ہو۔

سرکش ہوجائے گا۔

دیے ہیں بادہ ظرف قدح خوار دکھ کر

ہرانسان کا ظرف دیکھ کراللہ تعالیٰ اس کوعطا فرماتے ہیں، کسی کو پچھے دیا، کسی کو

کھودیا، بیاللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تقسیم ہے۔

منج کو ناخن نه دیناعین مصلحت ہے

بعض اوقات میں ترس آتا ہے اور رحم آتا ہے کہ بیخص برامفلس ہے

اورغریب ہے،لیکن اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہا گراس کو پیمے ویدیتے اوراس سنجے پر

کو ناخن مل جاتے تو کیا حشر بناتا، خود بھی مصیبت میں مبتلا ہوتا اور دوسروں کو بھی مصیبت میں مبتلا کرتا اور فساد مجاتا، اس وجہ ہے اس کو دولت نہیں دی، اس

کے لئے مسکنت اور فقیری ہی اچھی ہے۔

كم خوش حالى دول يا زياده؟

ایک واقعه کسی کتاب میں تو نہیں پڑھالیکن حفرت ڈاکٹر صاحب رحمة

الله عليه سے سنا كه جب حضرت موى عليه السلام الله تعالى سے ہم كلام ہونے

کے لئے کوہ طور پر جانے لگے تو رائے میں ایک شخص ملاء اس نے حضرت مویٰ

علیہ السلام سے کہا کہ آپ اللہ تعالی سے کلام کرنے جارہے ہیں، کچھ ہمارے لئے بھی درخواست کر دینا۔حضرت مویٰ علیہ السلام نے بوچھا کہ کیا درخواست

كرون؟ اس نے كہا كه فقر و فاقه كا عالم ہے اور مصيبت ميں مبتلا ہون، بيب

پاس نہیں ہے، عیالدار ہوں، اللہ تعالی جھے بھی خوش حال زندگی عطافر مادے۔
حضرت مویٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے اور اللہ تعالیٰ سے کلام فرمایا،
آ خریس اس مخف کی درخواست پیش کی کہ یا اللہ! رائے میں ایک مخف ملا تھا،
وہ برا امفلس اور پر بیٹان حال تھا، اس کی بھی دعا قبول فرمالیں اور اس کو خوش حالی عطافر مادیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مویٰ علیہ السلام سے بوچھا کہ تھوڑی خوش حالی دیں یا زیادہ دیں؟ حضرت مویٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب خوش حالی دیں بے تو زیادہ بی دیدیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا ہم نے اس کو خوش حالی دیدی، حضرت مویٰ علیہ السلام واپس آگئے۔
زیادہ خوش حالی دیدی، حضرت مویٰ علیہ السلام واپس آگئے۔

## زیادہ خوش حالی کا مقام صرف جنت ہے

ایک دن خیال آیا کہ جس شخص کی درخواست اللہ تعالی کو پیش کی تھی، اس
کو جاکرتو دیکھوں، وہ تو اب خوش حال ہوگیا ہوگا۔ چنا نچہ اس کے گھر پر پہنچ اور
دروازے پر دستک دی، ایک خاتون نکل کر آئی، آپ نے فرمایا کہ فلاں آ دمی
سے ملنا ہے، اس خاتون \_ زکہا کہ ا قوان قال ہوگیا۔ حضرت موئی علیہ السلام
بہت جیران ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ یا اللہ! یہ بات سمجھ میں نہیں
آئی، آپ سے خوش حالی ما تی تھی، وہ تو زندگی سے ہاتھ دھو بیشا۔ اللہ تعالیٰ نے
فرمایا کہ اے موئی! ہم نے تم سے پوچھا تھا کہ تھوڑی خوش حالی دیں یا زیادہ
فرمایا کہ اے موئی! ہم نے تم سے پوچھا تھا کہ تھوڑی خوش حالی دیں یا زیادہ
ویں؟ تم نے کہا تھا کہ زیادہ دیں، اور دنیا میں زیادہ خوش حالی ہو،ی نہیں سکتی،
جو خوش حالی ہوگی وہ تھوڑی ہی ہوگی، اس لئے ہم نے اس کو زیادہ خوش حالی

اس طرح دی که اپنے پاس بلا کر جنت عطافر مادی۔

### و نیا اور جنّت د ونو ل کیول نہیں دی؟

اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ بھی ہوسکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں گھا خوں حالی دیدیتے اور اس کے بعد جنت بھی دیدیتے۔اس کا جواب یہ ہے کہ سے دیتے ہیں بادہ ظرف قدح خوار دکھے کر

لیمی اگر اس کو دنیا کے اندر خوش حالی مل جاتی تو پیته نہیں اس کے کیا اعمال ہوتے، کس سرکشی میں مبتلا ہوتا، کس گمراہی کے گڑھے میں جا گرتا اور پھر جنت

## كياغريب يرالله تعالى كوترس نهيس آتا؟

آپ جب غریب اور شک دست فقیر کو د یکھتے ہیں تو اس پر بردا ترس کھاتے ہیں کہ اس بچارے کا بردائر احال ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو تو ترس آ رہا ہے۔ ارے وہی تم سے نو ترس آ رہا ہے۔ ارے وہی تم سے زیادہ جانتا ہے جس نے یہ کارخانہ بنایا ہے کہ کس پرزے کے ساتھ کیا بات مناس ، ہے۔ تم کیا؟ تمہارا د ماغ کیا؟ تمہاری عقل کیا؟ تمہاری سوچ و سجھ کیا؟ مناس ، ہے۔ تم کیا؟ تمہارا د ماغ کیا؟ تمہاری عقل کیا؟ تمہاری سوچ و سجھ کیا؟ ممہیں کیا معلوم کہ کس پرزے کو کس کام میں لگایا ہوا ہے اور اس سے کیا مطلوب ہے؟ کیا اس کا انج م ہونا ہے؟ یہ با تیں تو وہی علیم و جبیر جانتا ہے، وہ عالم بھی ہے اور تاس کے تی میں غربی عالم بھی ہے اور تاس کے تی میں غربی عالم بھی ہے اور تاس کے تی میں غربی عالم بھی ہے اور تاس کے تی میں غربی عالم بھی ہے اور تیں جانتا ہے کہ اس کے حق میں غربی عالم بھی ہے اور تکیم بھی ہے، اس لئے وہی جانتا ہے کہ اس کے حق میں غربی

اور ننگ دی ہی مناسب ہے۔اللہ تعالیٰ تم سے زیادہ رحیم میں، رحم کے نتیج میں اس کوزیادہ مال و دولت نہیں دی۔

## الله تعالیٰ حاکم بھی ہیں اور حکیم بھی ہیں

اس وجہ ہے بررگوں نے فرہایا کہ جب کی عزیز کا انتقال ہوتو اس موقع پر دو چیز وں کا مراقبہ کرنا چاہئے، ایک اللہ تعالیٰ کے حاکم ہونے کا مراقبہ کرنا چاہئے۔ اللہ تعالیٰ کے علیم ہونے کا مراقبہ کرنا چاہئے۔ اللہ تعالیٰ چونکہ حاکم ہیں، اس لئے جو اس کا فیصلہ ہے وہی معتبر ہے اور وہ حاکم بھی ''اندھیرگری چو پٹ رائے'' والا حاکم نہیں، بلکہ وہ حاکم ہونے کے ساتھ ساتھ علیم بھی ہے، حکمت والا ہے اور حکمت والا حاکم جو فیصلہ کرے اس کے آگے سرتنگیم نم کرنا چاہئے، چاہے ہماری سمجھ میں وہ فیصلہ آئے یا نہ آئے، چاہے وہ فیصلہ ہمیں اچھا گئے یا نرا گئے، چاہے ہم اس فیصلہ آئے یا نہ آئے، چاہے وہ فیصلہ ہمیں اچھا گئے یا نرا گئے، چاہے ہم اس فیصلہ پرخوش ہوں یا عملین ہوں، فیصلہ اس کی تاری ہوں یا عملین ہوں، فیصلہ اس کی تاری ہوں یا عملین ہوں،

# بعض لوگوں کا مالدار ہونا مفید ہوتا ہے

آ کے حضرت والا نے فرمایا کہ: ''بعضوں کے لئے مالہ ہونا ہی مفید ہے'' یعنی کسی کو اللہ تعالی مال وے کرتر تی ورجات عطا فرماتے ہیں، مال دے کراس کوشکر کی توفیق بخشتے ہیں، وہ جتنا شکر کرے گا اتنا ہی اس کے درجات میں ترقی ہوگی۔ اور کسی کو اللہ تعالی فقر دے کر اس کے درجات میں ترقی

فرماتے ہیں، چنانچ فقر کے اندر صبر کرتا ہے تو صبر کے ذریعہ اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ حدیث شریف میں حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے فرمایا:

الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر

(ترمذى، صفة القيامة باب الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر)

یعنی جو محض کھائے اور شکر کرے، وہ ایبا ہے جینے وہ محض جوروزہ رکھے اور صبر کرے۔ لہذا اگر روزہ رکھ کر صبر کروتو اس کا بھی تواب ہے اور اگر کھا کر شکر کروتو اس کا بھی تواب ہے، اس وجہ سے رمضان میں اللہ تعالیٰ یہ دونوں کام کرادیتے ہیں کہ دن کو صائم صابر رہواور رات کو طاعم شاکر رہو۔ اللہ تعالیٰ نے

كُلُوا مِنُ رِّزُقِ رَبِّكُمُ وَاشُكُرُوالَهُ (موزه ميا: آيت ١٥)

یعنی اینے پروردگار کارزق کھاؤ اورشکر ادا کرو۔

رمضان میں کم کھانے کا اہتمام ٹھیک نہیں

اس وجہ سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہتھے کہ بعض بزرگوں نے جو بیفرمایا ہے کہ رمضان میں افطار کے بعد بھی کم کھانا چاہئے، جھے اس سے اتفاق نہیں، کیونکہ ضرورت سے زیادہ کھانا ہرحال میں منع ہے، رمضان میں بھی اور غیررمضان میں بھی، لیکن رمضان میں رات کے وقت دوسرے دنوں کے مقابلے میں کم کھانے کا اہتمام کرنا بیکوئی سے ہات نہیں۔ اس لئے کہ اصل معاملہ اتباع کا ہے، دن میں اللہ میاں نے بھوکا رہنے کو کہا تو بھوکا رہنے کو کہا تو بھوکا رہنے میں تواب ہے اور افطار کے بعد جب اللہ میاں نے کہا کہ کھاؤ تو اب کھانے میں ثواب ہے، بندگی کا نقاضہ یہی ہے۔

ا فطار میں جلدی کرو

ای وجہ سے عظم میہ ہے کہ جب افطار کا وقت ہو جائے تو کھانے میں
تاخیر مت کرو بلکہ جلدی کھاؤ۔ کیوں؟ اس لئے کہ اتباع کی مثق کرائی جارہی
ہے، جب تک ہم نے کہا کہ بھوکے رہوتو اس وقت تک بھوکے رہو اور جب
ہم کہیں کہ اب کھاؤ تو کھانے میں جلدی کرو، اب کھانے سے رکنا یہ محصیت
ہے۔ اس لئے حضرت فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے کہہ دیا کہ کھاؤ تو اب
اطمینان سے مزے لے کر کھاؤ، کی کرنے کی ضرورت نہیں۔

رمضان میں رزق برمادیا جاتا ہے

حضرت والا نے ایک بات ہے بھی بیان فر مائی ہے کہ حدیث شریف میں

آتا ہے کہ اللہ تعالی رمضان المبارک میں مؤمن کا رزق زیادہ کر دیتے ہیں۔
حضرت فرماتے ہیں کہ یہ بجیب بات ہے کہ اللہ تعالی رزق تو رمضان میں دیں
اور ہم کھا کیں بعد میں ، اللہ تعالی نے ابھی رزق دیا ہے تو ابھی کھا کیں گے، لہذا
رمضان کی زاتوں میں کھانے میں کمی کرنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ،
عبدیت کا تقاضہ اور بندگی کا تقاضہ یہی ہے کہ جب وہ رزق دے رہے ہیں تو

مزے لے کر کھاؤ، یہی دین کا اتباع ہے۔ بہرحال! بعض ادقات اللہ تعالیٰ کہی بندے کو نعمتیں عطا فرماتے ہیں اور پھراس نعمت پرشکر کی تو فیق بھی عطا فرماتے ہیں اور اس کے نتیجے میں پھر ورجات بلند فرماتے ہیں، وہی جانتے ہیں کہ س کا مالدار ہونا فائدہ مند ہے اور کس کا فقیر ہونا فائدہ مند ہے۔

حضرت سفیان تو رئ بزرگ بھی اور دولت مند بھی

حضرت سفیان توری رحمۃ الله علیہ جونقیہ بھی تھے، صوفی بھی تھے، محدث بھی تھے، محدث بھی تھے، محدث بھی تھے اللہ والے بھی تھے اللہ والے بررگ ہیں، آپ بھی یہ اتنا سارا مال و دولت رکھتے ہیں، دونوں میں کوئی مناسبت سمجھ میں نہیں آتی۔ جواب میں حضرت سفیان توری رحمۃ اللہ علیہ نے فر مانا:

#### لولا هذا لتمندل بنا هؤلاء

اگر ہمارے پاس مال نہ ہوتا تو یہ وزراء اور امراء ہمیں رومال بناکر ہم سے ہاتھ پونچا کرتے۔ اب پونچا کرتے۔ اب الجمد بنتہ ہمارے پاس پیے موجود ہیں، اس کئے برابر کی چوٹ ہے، اس کے نتیج میں ہمکی کے دباؤیس آنے والے نہیں ہیں۔

امام ما لك كاروزانه نيا جوڑا پېننا

امام مالک رحمة الله عليه روزانه کپڑے کا ايک نيا جوڑا پہنا کرتے تھے۔

تو الله تعالى نے ان حضرات كودنيا عطافر مائى ليكن اس سے محبت نہ ہوئى اور نہ اس كے اندرانہاك ہوا۔ اس كے الله تعالى سے دعاكرنى چاہئے كه اے الله! حسب ضرورت دنيا عطافر مائے۔ بلكه ميں تو اور آگے بڑھ كركہتا ہول كه اب الله! حسب خواہش دنيا عطافر مائے، جائز خواہشات كى حدتك عطافر مائے اور فراغت كے ساتھ عطافر مائے كيكن اس كى محبت اور وقعت ميں دل كو مبتلان فرائے۔ آمين۔

#### دنیادے دنیا کی محبت نہ دے

ہروقت اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہئے، اگر یہ چیز مل گئی تو پھرسب ہی کی چھوٹ گیا، کیونکہ ساری بُرائیوں کی جڑد نیا کی محبت ہے۔ حدیث شریف میں حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

حب الدنيا رأس كل خطيئة (كنزالعال، مديث نمبر١١١٣)

اس سے اللہ تعالی نجات عطا فرما دیں گے تو انشاء اللہ سب کھ درست ہو جائے گا۔ اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں پڑمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

وَآخِرُ دَعُوَانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ





مقام خطاب : جامع مجددار العلوم كرا جي

وقت خطاب : بعد نماز ظهر-رمضان السبارك

اصلاحی مجالس: جلد نمبر م

مجل نبر: ۲۲

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيُم وَ الرَّحِيْم وَ الرَّحِيْم وَ الرَّحِيْم وَ الرَّحِيْم وَ الرَّحِيْم وَ الرَّحِيْم وَالِح مَامِل الرَّحِيْم وَنِيا اور الس كاعلاج حُبِّ ونيا اور الس كاعلاج

طالب د نیا راحت میں نہیں ہوتا

الُحَمُدُ لِلهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنُهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللهِ مِنُ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنُ سَيِّنَاتِ اَعْمَالِنَا - مَنُ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنُ سَيِّنَاتِ اَعْمَالِنَا - مَنُ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنُ يُضْلِلُهُ فَلاَ مَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلًّ لَهُ وَمَنُ يُضْلِلُهُ فَلاَ مَهْدِى لَهُ وَأَشُهَدُانُ لا إلله الله وَحُدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشُهَدُ اَنَّ سَيّدَنَا وَنَبِيّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللهُ وَمُولَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللهُ وَمَالِكُ لَهُ وَعَلَى الله وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الِهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيمًا كَثِيرًا -

ایک ملفوظ میں حضرت والانے ارشادفر مایا:

فَاسُتَبِقُوا الْحَيْرِتِ مِين خودتر في كاهم ہے، كين اس قيد كے ساتھ كه تر في خير ميں ہونی چاہئے، آپ تر فی درم كے حامی ہيں خواہ دين سلامت رہے يا ندرہ اور ہم بدون سلامت دين كے تر فی درم كو تر فی ورم سجھتے ہيں، جس شخص كے بدن پر ورم ہو جائے، ظاہر ميں وہ ہيں، جس شخص كے بدن پر ورم ہو جائے، ظاہر ميں وہ ہجی تر فی يافتہ ہے مگر حقيقت ميں وہ تنزل كی طرف جا رہاہے۔ (انفاس عيں ص ١٥)

## فیکی کے کاموں میں ترقی مامورہ ہے

فرمایا که قرآن کریم نے خود حکم دیا ہے کہ:

فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرِتِ . (البقرة، آيت ١٢٨)

یعنی اچھے کاموں میں ایک دوسرے ہے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اور مقابلہ کرو۔ دوسری جگہ ارشاد ہے:

> وَسَارِعُوْ اللَّى مَغُفِرَةٍ مِّنُ رَّبِكُمُ وَ جَنَّةٍ عَرُضُهَا السَّمُواتُ وَالْارُضُ - (آل عران: ١٣٣)

یعنی ایک دوسرے سے زیادہ تیز رفتاری کا مظاہرہ کرو اللہ تعالیٰ کی مغفرت حاصل کرنے میں جس کی چوڑائی تمام آسانوں اور زمین کے برابر ہے۔ان آبات کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے خود ایک

دوسرے ہے آگے بڑھنے اور ترقی کرنے کا تھم دیا ہے، البذا ''ترقی'' الله تعالیٰ کی طرف ہے مامور بہ ہے، لیکن اس کا خیال رہے کہ بیتر قی خیر میں ہو، اچھی چیزوں میں اور نیکی کے کاموں میں ترقی ہو، ایسی ترقی محمود اور مطلوب ہے اور الله تعالیٰ کو پہند ہے۔

### دین کے بغیرتر قی عذاب ہے

حضرت والا رحمة الله عليه فرمات بين كه آج كل لوگول في صرف پييول كى ترقى كا نام "ترقى" ركه ليا ہے، چاہد دين سلامت رہ يا نه رہ، حالانكه بيتر قى نہيں ہے بلكه ايك عذاب ہے، كيونكه جو ترقى دين كے بغير مو، اس كا كچھ حاصل نہيں۔ اكبر إلله آبادى مرحوم بہت صاحب فكر شاعر تھے، ان كا ايك شعر ہے كه:

نہ نماز ہے نہ روزہ، نہ زکوۃ ہے نہ عج ہے ہمیں اس سے پرغرض کیا کوئی جنٹ کوئی نج ہے

یعنی اگر کوئی عہدہ مل گیا کہ کوئی جنٹلمین بن گیا یا کوئی جج بن گیا، لیکن دین سلامت ندر ما، نه نماز باقی ہے اور ندروزہ ہے تو پھریہ ساری دنیاوی ترقی بیکار ہے۔

# ترتی درہم یاترتی ورم

چنانچ حضرت والافرماتے ہیں کہ "ہم بدون سلامت دین کے ترقی درم کوترقی ورم سیجے ہیں' درہم کی ترقی ایس ہے جیے جسم پرورم آگیا ہو،اب ورم

کے نتیج میں بظاہر تو جسم میں اضافہ ہوالیکن وہ بیاری اور تکلیف کا اضافہ ہے،
اس ترقی کا انجام سیح نہیں، ای طرح اگر پیسے بڑھ گئے اور دنیا زیادہ حاصل
ہوگی اور دین خطرے میں پڑگیا۔العیاذ باللہ۔تو یہ ابھار اور ترقی بمزلہ ورم کے
ہوادر بیاری ہے، یہ ترقی کوئی قابل رشک چیز نہیں جس کے حاصل کرنے کی
آ دی فکر کرے۔

#### طالب د نیاراحت میں نہیں

ایک ملفوظ میں حضرت والانے ارشادنے فرمایا:

امام غزالی رحمة الله علیہ نے لکھا ہے کہ دنیا آخرت کے مقابلے میں بالکل قابل نفرت ہے ہی لیکن اس سے قطع نظر وہ بھی خود اپنی حالت ذاتیہ پرنظر کر کے قابل نفرت ہے، کیونکہ طالب دنیا کوئی راحت میں نہیں ہے، چنا ٹچہ اگر ان کی ظاہری ٹیپ ٹاپ کوچھوڑ کر ان کی اندرونی حالت کو ان کے پاس رکھوتو معلوم ہوگا کہ کوئی پریشانی حالت کو ان کے پاس رکھوتو معلوم ہوگا کہ کوئی پریشانی سے خالی نہیں، بخلاف طالب آخرت کے کہ سب کے مسب راحت میں ہیں۔ (انفای میں میں میں ا

### آ خرت کے مقابلے میں دنیا بے حقیقت ہے

اس ملفوظ میں حضرت والا نے امام غزالی رحمۃ الله علیه کی بات نقل کی ہے اور بڑی کام کی بات ہے، وہ یہ کہ بید دنیا آخرت کے مقابلے میں تو کوئی

حقیقت نہیں رکھتی، کیونکہ آخرت غیرمتنائی ہے اور دنیا متنائی ہے اور دنیا ایسی متنائی ہے کہاس کی حدود کا کچھ پیتنہیں کہ کب اور کس لمحضم ہو جائے۔

### د نیاا بنی ذات کے اعتبار سے بھی قابل محبّت نہیں

لین اپنی ذات کے اعتبار ہے بھی اگر دنیا کو دیکھوتو یہ کوئی قابلِ محبّت چیز نہیں ہے، اس لئے کہ ظاہری طور پر جو چیزیں اچھی نظر آتی ہیں، مثلاً رو پیہ ہے، مال و دولت ہے، بنگلہ ہے، کاریں ہیں، کارخانے ہیں، یہ سب ظاہری شیپ ٹاپ ہیں، اور جو آ دمی اس دنیا کا طالب ہوتا ہے بعنی دن رات اس فکر میں پڑا ہوا ہے ادرائی جبتی میں ہے کہ میرے پسے بڑھ جا کیں، میرا مکان زیادہ بہتر ہو جائے، میری کارزیادہ اچھی ہو جائے، ایسا طالب دنیا بھی بھی راحت میں نہیں ہوتا، کیونکہ وہ دن رات اس فکر میں غلطاں پیچاں رہتا ہے اور ای میں نہیں ہوتا، کیونکہ وہ دن رات اس فکر میں غلطاں پیچاں رہتا ہے اور ای ادھیر بن میں لگار ہتا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کوراحت نصیب نہیں۔

#### دولت مندمصائب كاشكار بين

یہ جتنے بڑے بڑے سرمایہ دار نظر آتے ہیں جوملوں کے مالک ہیں ادر کارخانوں کے مالک ہیں، ان کے پاس کوٹھیاں ہیں، بنگلے ہیں، کاریں ہیں، حثم خدم ہیں، نوکر چاکر ہیں، بظاہر دیکھنے ہیں ایبالگتا ہے کہ خوش عیشی کی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اگر ان کے اندر سے مٹول کر دیکھوتو نظر آئے گا کہ یہ لوگ اتنے مصائب کا شکار ہیں کہ کوئی حد وحساب نہیں، اور ان مصائب کا ہمیں علم ہی نہیں ہوتا، جب علم ہو جاتا ہے تب پت چاتا ہے کہ کس مصیبت کا شکار ہیں۔

#### ایک صاحب ثروت کا حال

میں آپ ہے کیا بتاؤں کہا ہے بے شارلوگ مجھ سے رجوع کرتے ہیں جن کی دولت دیکھ کرعام آ دمی تمنا کرے کہ:

يلَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَآ أُوْتِيَ قَارُوْنُ، إِنَّهُ لَذُو حَظِّ

(سورة القصص: آيت 24)

كاش ميس بھى الىي دولت مل جائے، يوتو برا خوش نصيب ہے، الله تعالى نے

اس کوسب کچھ دیا ہوا ہے۔ ایک ایسا شخص جس کی فی گھنٹہ آ مدنی ایک لاکھ رویے کے قریب ہوگی، دنیا کے مختلف ملکوں میں اس کی کوٹھیاں، کارخانے،

روپ سے ریب اول او یا ہے سے میں اس میں اس کی اس کا اس محف کے گھر کمپنیاں وغیرہ سِب کچھ موجود ہیں، میں قتم کھا کر کہتا ہوں کہ اس شخص کے گھر

میں جھا تک کر دیکھوٹو پتہ چلے کہ کن مصیبتوں کا شکار ہے، اس کی بیوی مجھ سے آ کرکہتی ہے کہ بیسب مال و دولت میرے لئے عذاب ہے، میں کسی جھونپڑی

میں رہ کر دال روٹی کھاتی تو اس مال و دولت کے مقابلے میں میرے لئے ہزار

درجہ بہتر تھا۔اب دیکھنے والے ان کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں اور اندر ان کی بیرحالت ہے۔

### دنیا کی حرص بردھتی رہتی ہے

اگرآپ ان دولت مندوں کی اندرونی زندگی کو جھا تک کر اور ٹول کر دیکھیں گے تو اکثر یہی نظرآئے گا کہ جس چیز کا نام''راحت'' ہے، وہ ان کو حاصل نہیں، اگر پیپےل گئے اوران پیپوں کے ذریعہ راحت نہ کمی تو ان پیپوں

ے کیا حاصل ہوا؟ اور اگر بالفرض اس جیسی پریشانی نہ بھی ہوتب بھی ہدونیا کی طلب ایک متعلق عذاب ہے، اس لئے کدونیا کا خاصہ یہ ہے کہ جتنا آ دمی اس كے پیچيے بھاگتا ہے، يه دنيا اس سے بھاگتی ہے اور يه طالب دنيا دوڑتے دوڑتے ہانیتے ہوئے مرجاتا ہے اور وہ ہاتھ نہیں آتی، کیونکہ طالب دنیا کوکسی حد ير قرار اي نهين آتا، جبيها كه حديث شريف مين حضور اقدس صلى الله عليه وسلم نے طالب دنیا کا حال بیان فرمایا کہ اگر اس کو ایک وادی سونے کی مل جائے تو بيتمنا كرے گا كه دو وادى مل جائيں، جب دومل جائيں گى تو تمنا كرے گا كه نین ہو جائیں اور این آ دم کا پیٹ سوائے قبر کی مٹی کے کوئی اور چیز نہیں بھر سکتی۔ جب تک زندہ ہے، وہ ای میں مبتلا رہے گا، جس آ دمی کی ہرونت پیفکر موكه فلال چيز نہيں ملى وه مل جائے، فلال چيز مجھے نہيں ملى وه مل جائے، اور ہر وفت اس کی دوڑ دھوپ میں لگا ہوا ہے، یہ خود عذاب نہیں تو اور کیا ہے۔

#### قناعت میں "راحت" ہے

''راحت'' اگر کسی چیز میں ہے تو وہ'' قناعت'' میں ہے، یعنی جو کچھاللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے فضل و کرم سے حلال طریقے سے عطا فرمایا ہے، الحمدللہ! میرے لئے وہ کافی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مشروع اور جائز طریقوں سے جتنی ونیا طلب کرنے کی اجازت دی ہے، اتن طلب کرتا رہوں گا، جومل گیا اس پر الله تعالیٰ کاشکر ہے اور اس کا احسان ہے، یہ ہے'' راحت''۔ یاد رکھے! طلب دنیا اور حبّ دنیا کے ساتھ بھی'' قناعت'' جمع نہیں ہوسکتی، لہذا جو طالب دنیا ہوگا اور جود نیا ہے محبت رکھنے والا ہوگا،اس کو بھی'' قناعت''نہیں حاصل ہوگی، وہ تو کے گا کہ اور مِل جائے اور مِل جائے ، اور جو مخص طالب و نیانہیں ہے وہ تو یہ

و چ گا کہ ٹھیک ہے دنیا بھی ہماری زندگی کا ایک ھتہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس زندگی کے اندر ہمارے ذمے کچھ فرائض عائد کئے ہیں، ہم ان فرائض کی ادائیگی کے لئے دنیا حاصل کر رہے ہیں اور اس شخص کے دل میں دنیا کی محبّت اور طلب اس درجے کی نہیں ہے تو اس کے نتیج میں اللہ تعالیٰ اس کے دل میں "قناعت" عطافر مائیں گے اور قناعت سے زیادہ راحت کی چیز میں نہیں۔

#### راحت میں کون؟

دیکھے! ایک شخص وہ ہے جودال روٹی پرگزارہ کررہا ہے، لیکن اس کا دل
مطمئن ہے کہ الحمد للہ جو پچھ مجھے مل رہا ہے، وہ حلال ہے اور میرے لئے
مناسب اور ثمیک ہے، مجھے اس میں مزہ ہے۔ اور دوسراشخص وہ ہے جو بریانی
قورمہ کھا رہا ہے اور دنیا کی ہزاروں نعمتیں استعال کر رہا ہے لیکن اس کے دل
میں ایک کا نٹا لگا ہوا ہے کہ بیتو کوئی اچھی چیز نہیں، مجھے وہ چیز ملنی چاہئے جو
فلاں کے پاس ہے، میرے پاس ویبا گھر ہوجیسا فلاں کا ہے، ولی گاڑی ہو
جیسی فلاں شخص کی ہے، ہروقت دل میں بیفکر گئی ہوئی ہے۔ بتایئے ان دونوں
میں سے ''راحت' کے اندرکون ہے؟ طاہر ہے کہ وہ شخص راحت میں ہے جو
میں سے ''راحت' کے اندرکون ہے؟ طاہر ہے کہ وہ شخص راحت میں ہے جو
دال روٹی تو کھا رہا ہے لیکن اس کا دل مطمئن ہے کہ الحمد للہ جو پچھ مجھے اللہ تعالیٰ

## میرے پیانے میں کیکن حاصل میخانہ ہے

ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے، مجھے تو اس کو پڑھنے میں بڑا مزہ آتا ہے، فرماتے ہیں: ۔ مجھ کو اس سے کیا غرض کس جام میں ہے گتنی مے میرے پیانہ میں لیکن حاصل میخانہ ہے

یعنی جو پچھ اللہ تعالی نے میرے پیانہ میں دیدیا ہے، میرے لئے تو سارے میخانہ کا حاصل وہی ہے، اس پر میں اللہ تعالی کا شکر ادا کرتا ہوں اور اس پر مطمئن ہوں۔ جس دن انسان کے اندریہ ذہنیت پیدا ہو جائے گی، اس دن ساری دنیا کے بھیڑے اور روگ ختم ہو جا کیں گے۔ یاد رکھے! اس دنیا میں ''قناعت'' کے سوا راحت حاصل کرنے کا کوئی اور طریقہ نہیں ہے، اور جب دل میں''قناعت' نہیں ہوگی تو پھر طلب دنیا اور حبّ دنیا ہوگی اور پیطلب دنیا انسان کودن رات پریشانی میں مبتلار کھیگے۔

#### إيك سبق آموز قصّه

حفرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ''گلتان' میں ایک قصہ لکھا ہے کہ میں ایک مرتبہ سفر کر رہا تھا، سفر کے دوران میں نے ایک تاجر کے گھر میں قیام کیا، اس تاجر نے ساری رات میرا دماغ چا ٹا اور اپنی تجارت کے گھر میں قیام کیا، اس تاجر نے ساری رات میرا دماغ چا ٹا اور اپنی تجارت کے قصے بھے سنا تا رہا کہ فلال چیز کا کاروبار ہے، خراسان میں فلال چیز کا کاروبار ہے، خراسان میں فلال چیز کا کاروبار ہے، وغیرہ وغیرہ سارے قصے سنانے کے بعد آخر میں کہنے لگا کہ میری کاروبار ہے، وغیرہ وغیرہ سارے قصے سنانے کے بعد آخر میں کہنے لگا کہ میری میام آرزو میں تو پوری ہوگئ ہیں اور میری تجارت بھی پروان چڑھ گئ ہے، البتہ اب مجھے ایک آخری سفر تجارت کے لئے کرنے کا ارادہ ہے، آپ دعا کر دیجئے کہ میرا وہ سفر کا میاب ہوجائے تو اس کے بعد قناعت کی زندگی اختیار کرلوں گا

اور بقیه زندگی دکان پر بی*ٹھ کرگز* ارلوں گا۔ ش

شخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا کہ وہ آخری سفر کہاں کا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ جب یہاں سے فلاں سامان خرید کرچین جاؤں گا، وہاں اس کو فروخت کروں گا، پھر چین سے چینی شیشہ خرید کر روم لے جاکر فروخت کروں گا، کہ چینی شیشہ روم جیں اچھے داموں میں فروخت ہوتا ہے، پھر روم سے فلاں سامان لے کہ چینی شیشہ روم میں اچھے داموں میں فروخت ہوتا ہے، پھر روم سے فلاں سامان لے کراسکندریہ جاؤں گا اور وہاں اس کو فروخت کروں گا اور چھر کروں گا، پھر اسکندریہ سے قالین ہندوستان لے جاکر فروخت کروں گا اور پھر ہندوستان سے گلاس خرید کر طلب لے جاکر فروخت کروں گا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اس طرح اس نے ساری دنیا کے طویل سفر کا منصوبہ پیش کیا اور کہا کہ دعا کرو کہ میرا یہ منصوبہ کی طرح اس نے ساتی وہا ہو جائے تو اس کے بعد بقیہ زندگی قناعت کے ساتھ اپنی میں مفرح پورا ہو جائے تو اس کے بعد بھی بقیہ زندگی دکان پر دکان پر گزاردوں گا، لینی یہ سب پچھ کرنے کے بعد بھی بقیہ زندگی دکان پر گزاردوں گا، لینی یہ سب پچھ کرنے کے بعد بھی بقیہ زندگی دکان پر گزاردوں گا، لینی یہ سب پچھ کرنے کے بعد بھی بقیہ زندگی دکان پر گزاردوں گا، لینی یہ سب پچھ کرنے کے بعد بھی بقیہ زندگی دکان پر گزاردوں گا، لینی یہ سب پچھ کرنے کے بعد بھی بقیہ زندگی دکان پر گزاردوں گا، لینی یہ سب پچھ کرنے کے بعد بھی بقیہ زندگی دکان پر گزاردوں گا، لینی یہ سب پچھ کرنے کے بعد بھی بقیہ زندگی دکان پر گزارے گا۔

شیخ سعدی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بیسب پچھ سننے کے بعد میں نے اس سے کہا کہ ۔

> آل شنیده دستی که در صحرائے غور رخت سالار افناده اسپ طور گفت چثم تنگ دنیا دار را یا قناعت پرکند یا خاکِ گور

میں نے اس سے کہا کہ تم نے بی قصہ سا ہے کہ غور کے صحراء میں ایک بہت

بڑے سوداگر کا سامان اس کے فچر سے گرا ہوا پڑا تھا، اس کا فچر بھی مرا ہوا بڑا تھا
اور خود وہ سوداگر بھی مرا ہوا بڑا تھا، اور وہ سامان اپنی زبانِ حال سے بہر ہہر ہا
تھا کہ دنیا دارکی ننگ نگاہ کو یا قناعت پُر کر سکتی ہے یا قبرکی مٹی پُر کر سکتی ہے، اس
کی ننگ نگاہ کو تیسری کوئی چیز پُر نہیں کر سکتی ۔ شیخ سعدگ فرماتے ہیں کہ جب یہ
دنیا انسان کے او پر مسلط ہو جاتی ہے تو اس کے دل میں دنیا کے سوا دوسرا خیال
نہیں آتا۔ یہ ہے ''حبِ دنیا'' جس سے منع کیا گیا ہے۔

# ہاتھ میں اٹھنے والی تھلی کا کیا کروں؟

خود میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا کہ پاکتان کے ایک بہت بڑے تاجرس ما بید دار جو دنیا کے بائیس مالدار ترین لوگوں میں سے ایک ہیں۔ ایک دن میں نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے، کچھ اچھا کام بھی کر جا ئیں اور ایک ایبا ادارہ قائم کریں جوسود کے بغیر لین دین کرتا ہو، شروع میں وہ بحث کرتے رہے کہ سود کے بغیر کیے کام چلے گا، میں نے ان ہے کہا کہ آپ کے ماتحت ہزاروں تجارتی ادارے ہیں، اربول کی آپ کی آ مدنی ہے، اگرایک ادارے کو غیرسودی طریقے پر چلانے کے میتیج میں نقصان مھی ہو جائے تو اس کو اللہ کے لئے برداشت کرلیں۔ کہنے گئے: مولوی صاحب! بات تو آپ صحیح کہتے ہیں،لیکن اس ہاتھ میں جو تھجلی ہے، اس کا کیا كروں؟ واقعی ہاتھ میں پیے بڑھانے كى تھلى لگ جاتی ہے،اب بتائے وہ تھلى والا آ دمی راحت میں ہے یا وہ مخص جس کو دال روئی مل رہی ہے اور اطمینان ے فراغت کے ساتھ مطمئن ہوکر کھار ہاہے، وہ راخت میں ہے؟

#### وہ مال کس کام کا جواولا دے ملا قات نہ کراسکے

کیا می هجلی راحت اور آرام کی چیز ہے؟ اس تھجلی کا نتیجہ یہ ہے کہ باپ
کو بیٹے کی خبر نہیں، بیٹے کو باپ کی خبر نہیں۔حضرت والدصاحب رحمۃ اللہ علیہ
کے پاس ایک تاجر آئے اور بتایا کہ میں فلاں جگہ کام کرتا ہوں اور میرا بیٹا فلاں
جگہ کام کرتا ہے اور بات چیت کے دوران معلوم ہوا کہ پندرہ سال سے بیٹے کی
شکل نہیں دیکھی۔ارے وہ مال کس کام کا جو باپ کو اولاد سے نہ ملا سکے اور جو
اولاد کے ساتھ رہے کی لذت عطانہ کر سکے۔

بہرحال! بیطلب دنیا بذات خود ایک عذاب ہے، جیسا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آخرت کے مقابلے میں تو بید دنیا عذاب ہے ہی، لیکن بذات خود طلب دنیا ایک عذاب ہے، لہذا اس اعتبار سے بھی بید دنیا قابل نفرت ہے۔ اگر کوئی چیز راحت دینے والی ہے تو وہ '' قناعت' ہے، یعنی اللہ تعالی نے جھے جائز اور حلال اور مشروع طریقے پر جو کچھ عطا فرمایا ہے، میرے لئے تو وہ کا کتات ہے، اس میں میرے لئے مزہ اور لذت ہے۔ دنیا کے اعتبار سے بنجے والوں کو دیکھو

ای وجہ سے دین کے معاطے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھواور دنیا کے معاطے میں ہمیشداپنے سے ینچے والے کو دیکھو، ید دیکھو کہ دنیا میں ہزار ہا لوگ مال کے اعتبار سے تم سے کمتر ہیں اور پریشانی میں ہیں، اللہ تعالیٰ نے متہمیں وسعت عطا فرمائی ہے اور ان لوگوں سے بہتر عطا فرمائی ہے اور ان پریشانیوں سے نجات عطا فرمائی ہے۔ ای لئے حضرت والا نے فرمایا کہ مالب

دنیا کوئی راحت میں نہیں ہے، چنانچہ اگران کی ظاہری نیپ ناپ کو جھوڑ کران کی اندرونی حالت کوان کے پاس رکھوتو معلوم ہوگا کہ کوئی پریشانی سے خالی نہیں، ہرآ دمی کے اندردنیا کاروگ لگا ہوا ہے۔

### أيك مجذوب كى قناعت

آگے فرمایا کہ بخلاف طالب آخرت کے، کہ سب کے سب راحت میں ہیں' کیوں؟ اس لئے کہ ان کو قاعت حاصل ہے اور قناعت کے نتیج میں ان کو کوئی فکر ہی نہیں۔ ہمارے دیو بند میں ایک ٹیلہ پر ہماری ہمشیرہ کا ایک مکان تھا، وہاں ایک مجذوب پڑا رہتا تھا، ہماری ہمشیرہ اس سے کہتیں کہ فلاں چیز بازار سے لا دو، وہ لے آیا کرتا تھا اور اس کے عوض میں ہمشیرہ اس کو پینے یا کھانا دیدیا کرتی تھیں، وہ مجذوب بھی بات مان لیتا تھا اور بازار چلا جاتا تھا اور کھی منع کر دیتا تھا۔ ایک مرتبہ ہمشیرہ نے اس سے کہا کہ فلاں چیز بازار سے لا دو، تہمیں ایک پیسہ دوں گی، اس مجذوب نے کہا کہ میں نہیں جاتا، ہمشیرہ نے لا دو، تہمیں ایک پیسہ دوں گی، اس مجذوب نے کہا کہ میں نہیں جاتا، ہمشیرہ نے میں مطلب بی تھا کہ کام میں اس وقت کروں جب بھوک گی ہو اور پیٹیوں کی مطلب بی تھا کہ کام میں اس وقت کروں جب بھوک گی ہو اور پیٹیوں کی ضرورت ہو، تا کہ ان پیپوں سے کھانا خریدوں اور بھوک مٹاؤں، ابھی تو مجھے ضرورت ہو، تا کہ ان پیپوں سے کھانا خریدوں اور بھوک مٹاؤں، ابھی تو مجھے محوک نہیں ہے۔ کھوک نہیں ہے، الہذا مجھے کام کرنے کی کیا ضرورت ہو۔

### فقیری کے اندر سکون اور اطمینان ہے

آپ اس مخص کی'' قناعت'' ریکھیں کہ میہ کہتا ہے کہ جب پیپیوں کی ضرورت ہوگی تو کام کروں گا، ابھی کیا ضرورت ہے، جب بھوک ہوگی تو اس وقت مزدوری کر کے بیبہ کمالوں گا، کیکن اس شخص کے چہرے پر جو فراغت اور جو اطمینان اور سکون اور راحت کی شادابی نظر آتی تھی، وہ بڑے بڑے مالداروں کے چہروں پرنہیں دیمی ،اس لئے کہ اس کے اندر'' قناعت' تھی اور اس فقیری کے اندراس کو اطمینان اور سکون حاصل تھا۔ لہذا پید چلا کہ اطمینان اور راحت کے لئے دنیا کے اسباب ہونا ضروری نہیں بلکہ بیاللہ جل شانہ کی عطا اور راحت کے لئے دنیا کے اسباب ہونا ضروری نہیں بلکہ بیاللہ جل شانہ کی عطا ہے، وہ اگر چا ہیں تو وال روٹی میں عطا فرما دیں بشرطیکہ انسان کے اندر آخرت کی طلب ہو، اور اگر وہ نہ دے تو پھر بڑی کوشی اور بنگلے میں بھی نہ دے اور وہ کوشی اور بنگلے کے اندر بھی تڑ پتا رہے۔ اس لئے حضرت والا نے فرمایا کہ 'خطف طالب آخرت کے کہ سب راحت میں ہیں' ۔ اس لئے کہ اقراق و دنیا کی حقیقت ان کے پیش نظر ہے اور دوسرے زیادہ کی طلب نہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو' قناعت' عطا فرما رکھی ہے، اس لئے زندگی آ رام سے گزر اللہ تعالیٰ نے ان کو' قناعت' عطا فرما رکھی ہے، اس لئے زندگی آ رام سے گزر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کوقناعت کی زندگی عطا فرما دے۔ آ مین۔

وَآخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ





مقام خطاب : جامع مجددارالعلوم كراچى

وقت خطاب: بعد نماز ظهر ـ رمضان السارك

اصلاحی مجالس: جلد نمبر ۲۸

مجل نمبر: ۲۳

بِهُ اللهِ الدِّحمٰنِ الدَّحِيْمِ اللهِ الدُّحِيْمِ اللهِ الدُّحمٰنِ الدَّحِيْمِ اللهِ المُحمِّلِ المُحمِلِ المُحمِّلِ ا

دنیا کی محبّ عقلیہ ممنوع ہے

الْحَمْدُ لِلْهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنُهُ وَ نَسْتَغْفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللّهِ مِنْ شُرُورٍ اَنْفُسِنَا وَمِنُ سَيِّنَاتِ اَعُمَالِنَا - مَنْ شُرُورٍ اَنْفُسِنَا وَمِنُ سَيِّنَاتِ اَعُمَالِنَا - مَنْ يُهُدِهِ اللّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنُ يُصُلِلُهُ فَلاَ مُعِلَّ لَهُ وَمَنُ يُصُلِلُهُ فَلاَ مُعَدِي لَهُ وَأَشُهَدُانُ لا إلله وَمَن يُصُلِلُهُ فَلاَ مَا لَهُ وَمُولَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللهُ وَمَولَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللهُ وَمَولَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللهُ وَمَولَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللّهُ وَمَالًى عَلَيْهِ وَعَلَى الله وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلّمَ تَسُلِيْمًا كَثِيرًا -

### كسب دنياممنوع نهيس

ایک ملفوظ میں حضرت والانے ارشادفر مایا:

میں کسب ونیا سے منع نہیں کرنا بلکہ حت ونیا سے منع کرنا مول "كسب الحلال فريضة بعد الفريضة" بَلَهُ قُلُ إِنْ كَانَ آبَاؤَ كُمْ وَ ابْنَاؤَ كُمْ الْغُ مِينَ تُو الله تعالی کی کمال رحمیت کی شان ظاہر ہوتی ہے کہ وہ دنیا کی محبت سے بھی منع نہیں کرتے بلکدا حبیت سے منع كرتے ہيں كددنيا كى مبت الله ورسول كى مبت سے زيادہ ہو، جس کی علامت ہے ہے کہ اطاعت احکام میں اختلال ہو جائے، بلکہ طبعی احتبیت سے منع نہیں کرتے، صرف عقلی احبیت ہے منع فرماتے ہیں، اور احبیت عقلیہ کا معیار یہ ہے کہ اطاعت احکام اور جہاد فی سبیل الله ميل كي نه مو، اگر به معيار محفوظ بياتو پيرطبعي محبت اگر دنیا سے یا بوی سے یا اولاد سے زیادہ بھی ہوتو کچھ ڈرنہیں، اگر ایک شخص اینے بیٹے کے مرنے پر زیادہ روئے اور حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم کی وفات کے واقعه كوس كرزياده ندروئ تو مؤاخذه نه بوگا، مؤاخذه اس پر ہوگا کہ تزاحم دین و دنیا کے موقع پر دنیا کو دین پر

تر نیچ دے، اور اگر بین نہ ہو بلکہ دنیا کی مجت اور حرص کو دبا
کر دین پر فندا کر دے، گوترک دنیا ہے جن بھی ہواور
دل بھی دکھے تو اس پر مواخذہ تو کیا ہوتا، اس سے
ثواب بو ھے گا، کمال تقویٰ یہی ہے کہ دنیا کی حرص و
مجت ہوتے ہوئے بھی اس کا مقابلہ کیا جائے۔
شہوت دنیا مشل گلخن است
کہ ازو حمام تقویٰ روش است
خلاصہ بیر کہ مخض حرص دنیا ندموم نہیں بلکہ اس کے مقتضٰی
خلاصہ بیر کہ مخض حرص دنیا ندموم نہیں بلکہ اس کے مقتضٰی
پر عمل کرنا ندموم ہے۔
(انفای عیبی میں میں ۱۵۸)

### قرآ نِ كريم كاارشاد

قرآن كريم كى آيت ہے:

قُلُ إِنْ كَانَ أَبَآؤُكُمْ وَ اَبْنَآؤُ كُمْ وَإِخُوانُكُمْ وَالْمَوَالُ مِاقْتَرَفْتُمُوهُا وَالْحُارُةُ تَخُشُونَ كَسَادَهَا وَمَسْكِنُ تَرُضُونَهَآ وَتِجَارَةً تَخُشُونَ كَسَادَهَا وَمَسْكِنُ تَرُضُونَهَآ أَحَبُ إِلَيْكُمُ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ وَجَهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَى يَأْتِيَ اللهُ بِاللهِ مِا اللهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَى يَأْتِيَ اللهُ بِاللهِ مِا مُوهِ ط

یعی اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا

قبیلہ اور خاندان ، اور تمہارے وہ مال و دولت جوتم نے کمائے ہیں اور وہ تجارت جس میں نکاسی نہ ہونے کاتم اندیشہ رکھتے ہوا ور وہ گھر جن (میس رہنے) کوتم پیند کرتے ہو، اگر بیسب چیزیں تمہیں اللہ تعالی اور اس کے رسول سے اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں تو تم منتظر رہویہاں تک کہ اللہ تعالی اینا تھم بھیج ویں۔

# فی نفسه و نیاکی محبّت مدموم نبیس

حضرت تھانوی رحمۃ الله علیه اس ملفوظ میں یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اس آیت میں وعیدان چیز وں کے زیادہ محبوب ہونے پر ہے کہ یہ چیزیں الله اور رسول سے زیادہ محبوب نہیں ہونی چاہئیں، معلوم ہوا کہ اگر ان چیزوں سے فی نفسہ محبّت ہو تو تنہا یہ محبّت ندموم نہیں۔الله تعالیٰ کی رحمت دیکھئے کہ نہ تو کسب دنیا سے منع کیا اور نہ دنیا کی الی محبّت سے منع کیا جو الله اور اس کے رسول کی

محبت سے زیادہ نہ ہو، الی محبت کی بھی اجازت دیدی۔

## دنیا کی محبت زیادہ ہونے کی علامت

اب سوال میہ پیدا ہوتا ہے کہ میہ کیسے پند چلے گا کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبّت زیادہ ہے اس کا جواب حضرت والا نے بید یا کہ مخبّت زیادہ ہے اس کا جواب حضرت والا نے بید یا کہ ''جس کی علامت میہ ہے کہ اطاعت احکام میں اختلال ہو جائے'' یعنی جب مال و دولت میں انہاک کے نتیج میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں خلل آ جائے تو سمجھ لو کہ دنیا کی محبّت بڑھ گئی ، بیر مقام ڈرنے کا ہے اور گناہ ہے۔

### طبعي احتبيت بهجي ممنوع نهيس

آگے حضرت والا نے اور آسانی کی بات ارشاد فرمائی کہ '' بلکہ طبعی احتیت ہے منع نہیں کرتے ،صرف عقلی احتیت ہے منع فرماتے ہیں'۔اس میں ہمارے آپ کے لئے اور آسانی کر دی، لینی اگر کسی شخص کو طبعی طور پر دنیا کی کسی چیز سے زیادہ تعلق اور زیادہ محبت ہے اور اس چیز کی طرف زیادہ شوق محسوس ہوتا ہے یا اس کی طرف طبعی میلان زیادہ ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف طبعی میلان اس در ہے کا نہیں ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، کی طرف طبعی ہونے کی وجہ سے غیر اختیاری ہونے کی وجہ کے ویکھ یہ یہ مونے کی وجہ سے غیر اختیاری ہونے کی وجہ سے اس پرمؤاخذہ اور گناہ بھی نہیں۔

## عقلی محبت الله اوراس کے رسول سے ہونی جاہے

البت عقلی محبت دنیا کی چیزوں کے مقابلے میں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ ہونی چاہئے، یعنی عقل سے سوچو کہ دنیا کی یہ چیزیں فانی ہیں، ناپائیدار اور بے حقیقت ہیں، البتہ ضرورت کے تحت ان کو اختیار کیا ہوا ہے، جبکہ اللہ اور بے رسول عقلیہ کی محبت پائیدار ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں، جب اتنی بات سوچ کی اور اس پر عقیدہ رکھ لیا تو بس عقلی محبت حاصل ہوگی۔ اللہ تعالی کی رحمت کی کوئی انتہا ہے کہ ایک طرف تو کسب دنیا ہے منع نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی کی رحمت کی کوئی انتہا ہے کہ ایک طرف تو کسب دنیا ہے منع نہیں کیا، دوسری طرف دنیا سے طبعی محبت کی بھی اجازت دیدی، تیسری طرف دنیا سے ایسی عقلی محبت جو احتیت کے درجے تک نہ پہنچی ہو، اس کی بھی اجازت سے ایسی عقلی محبت جو احتیت کے درجے تک نہ پہنچی ہو، اس کی بھی اجازت

#### حضرت فاروق اعظم مكا واقعه

مديث شريف مين آتا ہے كه:

كنامع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب رضى الله عنه، فقال له عمر: يا رسول الله الانت أحب إلى من كل شنى إلا نفسى، قال: لا والذي نفسي بيده حتى اكون أحب اليك من نفسك، فقال له عمر: فإنه الآن والله لأنت احب إلى من نفسى، قال: الآن يا عمر،

( بخارى ، كمّاب الايمان والنذور ، باب كف كانت يمين الني صلى الله عليه وسلم )

صحالی فرماتے ہیں کہ ہم حضور اقدس صلی الله علیه وسلم کے ساتھ تھے اور حضور الله حضرت عركا باته بكرے موئے تھ، حضرت عرف فرمايا يا رسول الله! آب مجھے اینے نفس کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ہتم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے (تم مؤمن نہیں ہوسکتے) جب تک میں تمہارے نفس سے جھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤل، اس کے بعد حضرت عمر رضی الله عند نے فرمایا: الله کی قتم اب آب مجھے ائی جان سے بھی زیادہ محبوب ہو گئے، آپ علی کے نے فرمایا کہ: اب اے عمر) حضرت فاروق اعظم رضي الله تعالى عنه كي صاف كوكي و يكھيء كيا ووسرا

کوئی شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہے گا کہ مجھے آپ ہے اتنی مخبت نہیں، لیکن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوحقیق کیفیت تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کر دی تا کہ اگر بیکوئی بیاری ہے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس کا علاج فرما دیں گے۔

ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس ونت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے پر ہاتھ ماراتو فورأ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فر مایا"الان یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم"اب آپ جان ہے بھی زیادہ محبوب ہوگئے۔

### اچانک بدانقلاب کیے آگیا؟

اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ایک دم کیے انقلاب آگیا؟ ابھی تھوڑی
دیر پہلے تو فرمارے ہے کہ آپ جھے اپی جان سے زیادہ محبوب نہیں ہیں اور
اب فرمارے ہیں کہ اب آپ جان ہے بھی زیادہ محبوب ہوگئے، یہ ایک لحہ میں
کیسے انقلاب آگیا؟ محدّثین نے اس کی دوتو جیہات کی ہیں، بعض حضرات نے
میتو جیہ کی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ
تعالی عنہ کے سینے پر ہاتھ مار کر تصرف فرمایا، اس کے نتیج میں محبّت میں جو کی
تعالی عنہ کے سینے پر ہاتھ مار کر تصرف فرمایا، اس کے نتیج میں محبّت میں جو کی

حضرت فاروق اعظم بضيطهه محبت طبعي سمجهج

دوسرے علاء نے اس کی توجید ری کے اور حکیم الامت حضرت تھانوی

رحمة الله عليه نے اس کواختيار فرمايا ہے، وہ بير کہ جب حضرت فاروق اعظم رضي الله تعالیٰ عنه نے بیحدیث تی تو آپ بیشمجھے کہ محبّت سے مراد''محبّت طبعی' ہے، لیعنی طبعی محبّت بھی اپنی جان ، اینے مال ، والدین اور اولا دے مقابلے میں حضور اقدى صلى الله عليه وسلم سے زيادہ ہونی جا ہے ،اس لئے انہوں نے فرمايا كطبعي محبت تو مجھے اپنی جان سے زیادہ ہے۔ حالانکہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنه کا به خیال صحیح نہیں تھا بلکہ آپ کو غلط فہمی تھی ، کیونکہ حدیث میں حضور ا قدر صلى الله عليه وسلم كي مراد' محبّت طبعي' ننبين تقي بلكه' محبّت عقلي' عقي ، لهذا حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ مار کراس طرف اشارہ فرمایا کہ تم بات غلط مجھے، اس کئے کہ میری مراد "محبت عقلی" ہے جو تمہیں پہلے بی سے الحمد لله حاصل ہے، اس وقت حضرت فاروق اعظم رضی الله عنه کواییخ علط خیال کا جنبہ ہوا اور یہ غلط فہی حضور اللہ کی برکت سے دور ہوگئ اور آ پ نے فرمایا''الآن'' لیعنی اب بات میری سمجھ میں آگئی اور واقعتہ عقلی محبّت مجھے ا پی جان کے مقابلے میں آپ سے زیادہ ہے، یہ دوسری توجیہ تھی۔

## محتت طبعی اختیار سے خارج ہے

بہر حال! جہاں کہیں محبت مطلوب ہے اور مامور ہہ ہے، وہاں"محبت عقلی" مراد ہے،"مراد ہیں، کیونکہ وہ انسان کے اختیار سے خارج ہے۔ مثلاً اگر کسی شخص کی دویویاں ہیں تو اس شخص کے لئے تھم یہ ہے کہ دونوں کے درمیان مساوات کرے، اس تھم کا تو تقاضہ یہ ہے کہ محبت بھی دونوں کے درمیان مساوات کرے، اس تھم کا تو تقاضہ یہ ہے کہ محبت بھی دونوں کے

ساتھ برابر ہونی چاہئے لیکن جو محبت برابر ہونی چاہئے، دہ'' محبت عقل' ہے،

"محبت طبی ' ایک بیوی سے زیادہ ہو کتی ہے اور دوسری سے کم ہو سکتی ہے، اس
پر موّا خذہ نہیں، کیونکہ یہ غیرا ختیاری ہے۔ البتہ موّا خذہ اس وقت ہوگا کہ جب
ایک بیوی سے '' محبّت طبع' نیادہ ہونے کی دجہ سے اس کے ساتھ کوئی ایسا
سلوک کر سے جو دوسری بیوی کے ساتھ نہیں کر رہا ہے اور اس کے نتیج میں عدم
سادات لازم آ جائے تواس پرموّ خذہ ہوگا اور پکڑ ہوگی۔

#### حضور عظی کا از واج مطہرات کے ساتھ مساوات کرنا

و کیھئے! حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تمام از داج مطہرات کے ساتھ برابری کا سلوک اس طرح فرماتے تھے کہ دنیا میں کوئی دوسرا شخص اس در ہے کا برابری کا سلوک نہیں کرسکتا، اور اس کے بعد فرماتے:

اَللَّهُمَّ هذا قسمى فيما أملك فلا تلمنى

فيما لا املك\_

یا اللہ! میرے اختیار میں جتنی برابری کرنا تھا، وہ تو میں نے کرلی اور جو برابری میرے اختیار میں جتنی برابری کرنا تھا، وہ تو میں نے کرلی اور جو برابری میرے اختیار میں نہیں، اے اللہ! اس پرموّا خذہ نہ فرما ہے ۔ چنانچہ آپ کو جتنا قلبی تعلق از واج مطہرات میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے تھا، ویسا تعلق اور کسی سے نہیں تھا، لیت تعلق تھا، البتہ عقلی مجبّت اور سلوک کے اعتبار سے آپ سب کے ساتھ برابری فرمایا کرتے تھے۔ بہر حال! جہاں کہیں محبّت مامور یہ ہے وہ محبّت عقلی ہے۔

# "محبّت عقلی" ضابطے کا تعلق ہے

البتہ یہ "مخت عقلی" ضا بطے کا تعلق ہے اور روکھا سوکھا تعلق ہے، یہ جمّم سے بچنے کے لئے کانی تو ہے لیکن روکھا سوکھا ہونے کی وجہ سے کسی بھی وقت کم ہوسکتا ہے، لہذا اس" مخت عقلی" کو بڑھانے کے اسباب اختیار کئے جائیں جس کے نتیج میں رفتہ رفتہ یہ "مخت عقلی" "مخت طبعی" میں تبدیل ہوتی چلی جائے اور بالآ خرطبعی محبت کے اعتبار ہے بھی اللہ اور اس کے رسول ہی دوسری چیز وں کے مقابلے میں زیادہ محبوب ہو جائیں۔

## محبت عقلی کومجت طبعی میں تبدیل کرنے کا طریقہ

اوریہ مخبت عقلی " د محبت طبعی " میں کس طرح تبدیل ہوتی ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ انسان " محبت عقلی " کے مقتضی پر مداومت کرے اور پابندی کرے ، کیونکہ جب عقلی طور پر بیعقیدہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ہے محبت زیادہ ہونی چاہئے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو مقدم کر کے اپنی خواہشات د نیویہ کو اس کے مقابلے میں کپلتار ہے کپلتار ہے تو رفتہ رفتہ یہ " محبت عقلی " د محبت طبعی " میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ مولوی اور صوفی کی محبت ولی میں فرق

"مولوی" اور"صونی" میں یہی فرق ہے کہ"مولوی" کی محبت" محبت عقلی" اورصونی کی محبت" محبت عقلی" اورصونی کی محبت" محبت محبت محبت مولوی کو

چاہئے کہ وہ کمی صوفی کے پاس جائے اور اس کی صحبت اٹھائے اور اس سے فیض حاصل کرے، اس کی وجہ یہ ہے کہ مولوی کا کتابیں پڑھنے کے نتیج میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ صرف ضا بطے کا روکھا پھیکا تعلق قائم ہوتا ہے، یہ ضا بطے کا تعلق اس کو جہنم ہے تو بچالے گا بشرطیکہ وہ احکام پڑمل کرتا رہے، لیکن اگر اس مولوی نے اس ضا بطے کے تعلق پر اکتفا کئے رکھا تو اس بات کا خطرہ ہے کہ کی وقت دوسری چیزوں کی جو مجت طبعی اس کے دل میں ہے، وہ غالب آ جائے اور مجت عقلی مغلوب ہو جائے۔

### محبت عقلی کو' محبت طبعی' میں تبدیل کرنے کی کوشش کریں

کتاب میں تو ہم نے پڑھ لیا کہ 'مجت عقلی' کافی ہے اور اس پر ہم خوش
ہیں کہ ہمیں ' محبت عقلی' حاصل ہے، اب اگر ہمیں دنیا کی محبت زیادہ لگ رہی
ہے اور یوی بچوں کی اور مال و دولت کی محبت زیادہ معلوم ہورہی ہے تو اس میں
کوئی حرح نہیں، کیونکہ بیحبت طبعی ہے۔ بات تو ٹھیک ہے، لیکن بات دراصل ہے
ہے کہ جب جک اس محبت طبعی کو قابونہیں کرو گے تو اس بات کا خطرہ رہے گا کہ
بیر محبت طبعی کی وقت محبت عقلی پر غالب نہ آ جائے اور کوئی گناہ نہ کرالے، ور نہ
محبت عقلی تو ہر مؤمن کو حاصل ہے، کیونکہ جو شخص اس بات پر ایمان لے آیا کہ
میرا خالق اللہ تعالیٰ ہیں، میرے مالک اللہ تعالیٰ ہیں، وہی کارساز ہیں، وہی
محبت کے لائق ہیں، جو آ دمی ان باتوں پر ایمان لے آیا، اس کو محبت عقلی تو
حاصل ہوگئی، لیکن اس کے بعد جو گناہ سرزد ہوتا ہے، وہ اس لئے ہوتا ہے کہ
محبت طبعی اس محبت عقلی پر غالب آ جاتی ہے اور گناہ کرا دیتی ہے۔ لہذا محبت اور

مثق اور مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، پھراس مجاہدے کے نتیج میں یہ محبّت عقلی محبّت طبعی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔اسی محبّت طبعی کا نام''عشق'' ہے۔

### حضرت مولا نا رشیداحمه گنگوی گاایک واقعه

حضرت مولانا رشید احمد گنگوبی قدس الله سره حضرت حاجی امداد الله صاحب مهاجر کی رحمة الله علیه کے پاس گئے اور وہاں چالیس دن قیام کیا اور آپ کی صحبت اٹھائی، جب چالیس دن کے بعد حضرت گنگوبی رحمة الله علیه واپس جانے گئے تو حضرت حاجی صاحب رحمة الله علیه نے ان کورخصت کرتے ہوئے فرمایا کہ میاں رشید احمد! ہم نے جو کچھتہیں دینا تھا، وہ دے دیا۔ حضرت گنگوبی رحمة الله علیہ بعد میں فرماتے تھے کہ میں نے اس وقت بہت غور کیا کہ کیا دیا، بارہ سال سے بعد میں نہیں آیا کہ کیا دیا، بارہ سال کے بعد پیت چلا کہ اچھا یہ چیز دی، یہ وہ چیز تھی جس کو خواجہ فرید الله بن عطار رحمة الله علیه نے بیان فرمائی کہ:

زید زابد را و دین دیندار را زره درد دل عطار را

یعنی اے اللہ! آپ زاہد کو زہد دیدیں اور دیندار کو دین دیدیں، جس کو جو چاہیں ویں لیکن مجھے در دِ دل کا ایک ذرہ عطا فرما دیں۔ وہ در دِ دل کا ذرہ جوخواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے مانگا اور جس کے بارے میں حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بارہ سال بعد پہتے چلا کہ یہ چیز دی، وہ در دِ دِل کا ذرہ یہی دمخبت طبعی، ہے۔

### حضرت گنگوہی کا مقام

جب حضرت گنگوی رحمة الله علیه واپس گنگوه مینیج تو ایک مدت تک عجيب عالم استغراق ميس رب اور حضرت حاجي صاحب رحمة الله عليه كو خط بهي ہیں لکھا، یہاں تک کہ خود حضرت حاجی صاحب رحمۃ الله علیہ نے خط لکھا کہ مت سے آ ں عزیز کی کوئی خیریت معلوم نہیں ہوئی کس حال میں ہیں؟ جواب میں حضرت گنگوہی رحمة الله علیہ نے لکھا کہ ' حضرت! بار بار لکھنے کا ارادہ کیا لیکن اس لئے نہیں لکھ سکا کہ میں اپنی حالت زار آپ کی خدمت میں کیا پیش كرول، البية آب كيف صحبت سے بيمحسوس موتا ہے كه الحمدالله! شريعت طبیعت بن گئی ہے اور مادح اور ذام کیسال ہو گئے ہیں، لیعنی کوئی تعریف کرے یا کوئی برائی کرے، دونوں میں کوئی فرق ہی معلوم نہیں ہوتا اور کسی مسئلہ شرعی میں الحمد للٰد کوئی اشکال باقی نہیں رہا۔

بيمقام توجميل بهي حاصل نههوا

جب حضرت كنگوى رحمة الله عليه كابيه خط حضرت حاجى صاحب رحمة الله عليه كوملا تواس خط كوپڑھ كرايئے سر پرر كاليا اور فرمايا كه بيه مقام تواب تك جميں بھی حاصل نہیں ہوا جوان کو حاصل ہو گیا۔ کیے پینے تھے اور کیے مرید تھے۔ شریعت طبیعت بن گئی ہے

حضرت گنگوہی رحمة الله عليہ نے بہلی بات جوارشا دفر مائی وہ بيھی كه:

"شریعت طبیعت بن گئی ہے" یعنی درد دل کے ذرّہ نے شریعت کوطبیعت بنا دیا ہے، جب تک مدرس شے اور پڑھار ہے تھے اور طالب علم تھے، اس وقت تک شریعت سے عقلی محبّت تھی اور جب شخ ہے اپنی اصلاح کرالی تو اب وہ محبّت عقلی محبّت طبعی میں تبدیل ہوگئی، اب طبیعت ہی وہ کام کرنا چاہتی ہے جو شریعت کا تقاضہ ہے اور خلاف شرع کی طرف طبیعت جاتی ہی نہیں۔ قرآن کریم میں صحابہ کرام کے لئے ای نعت کوذکر فرمایا ہے کہ:

وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ اللَّيُكُمُ الْإِيْمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمُ وَكَرَّهَ اللَّكُمُ الْكُفُرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ طَ (عرمَّالِجُرات، آيت ٤)

یعنی اللہ تعالیٰ نے ایمان کوتمہارے لئے محبوب بنا دیا اور اس کوتمہارے دلوں میں مروہ اور ناپند میں مردہ اور ناپند بنا دیا، گویا کہ محبت عقلی کوتمہارے لئے محبت طبعی بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بیہ دولت عطافر ما دے۔ آمین۔

### صحابه كرام اورمحتت طبعيه

لہذا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو حضور اقد س صلی اللہ علیہ وہ وہ وہ وہ وہ قتہ اتی محبّت طبعی تھی کہ اس کے مقابلے میں دنیا کی ہرچیز ان کی نظر میں چھے در چھے تھی۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ہرچیز ان کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا:

#### أُولَٰئِكَ هُمُ الرُّشِدُونَ -

ان کو''راشد'' ہونے کی سند دیدی۔ بیسندان کو اس مجاہدے کی وجہ سے ملی کہ انہوں نے اپنی خواہشات کو مٹا دیا تھا اور اپنی تمنا وُں کو فٹا کر دیا تھا، اس کے منتج میں اللہ تعالیٰ کی جو محبت آتی ہے وہ محبت ایسی پائیدار ہوتی ہے کہ اس کے آگے دئیا کی محبت آتی ہے۔ آگے دئیا کی محبت آتی در تیج ہوتی ہے۔

#### عشق توایک ہی ذات سے ہونا چاہئے

ا قبال بعض اوقات بڑی حکمت کی بات کہتا ہے، ایک شعر میں وہ کہتا ہے: وہ عشق جس کی آگ بجھا دے اجل کی پھوٹک اس میں مزہ نہیں تپش انتظار کا

یعنی عشق عجازی کی آگ کوتو اجل کی چھونک بھا دیتی ہے، ایسے ناپائیدار عشق کی تپش میں کوئی مزہ نہیں۔ عشق تو ایک ہی ذات ہے ہونا چاہئے جو ذات لا فانی ہے، اس کاعشق بھی پائیدار ہے، وہ بھی نہیں مٹ سکتا، بھی بچھ نہیں سکتا، بھی بچھ نہیں سکتا، بھی بچھ نہیں سکتا، بھی بھشتی سکتا، بھی بھے نہیں سکتا، بھی ترحیق اس کا وقت حاصل ہوتا ہے جب انسان اپنی خواہشات کو اللہ کے لئے فالی کر کے اور اپنی تمقا وُں کو اللہ کے لئے خالی کر اس دل کو اللہ کے لئے خالی کرتا ہے تو اس کے بعد بیعشق حقیق حاصل ہوتا ہے۔

### اب تو آ جا اب تو خلوت ہوگئی

حضرت مجذوب صاحب رحمة الله عليه كاايك شعرب، حضرت تعانوى رحمة

الله علیه فرمایا کرتے تھے کہ اگر میرے پاس ایک لا کھر دیے ہوتے تو میں تمہیں اس شعر پر دیدیتا، وہ مجیب شعر نہ جانے کس عالم میں کہا ہے، وہ بیہ کہ:

ہر تمنا دل سے رخصت ہوگئ

اب تو آجا اب تو خلوت ہوگئ

اس میں اشارہ اللہ جل شانہ کی طرف ہے کہ میرے دل میں دنیا کی جتنی خواہشات، آرزو کیں اور تمنا کی جی میں ، وہ سب میں نے ختم کر ڈالیس، اب کوئی متنا دل میں باقی نہیں رہی، اب اس دل کو میں نے خلوت کدہ بنالیا ہے، اے اللہ! اب رئے دل آپ کی بخلی گاہ بننے کا منتظرہے۔

#### خلاصہ

خلاصہ بین کلا کہ جس شخص کے پاس بھی ایمان ہے، الحمد للداس کو اللہ اور
اس کے رسول کی محبت بلکہ احتبت عقلیہ تو حاصل ہے، لیکن چونکہ وہ محبت عقلیہ
علی معرض الخطر ہے، اس لئے اس کو بی فکر کرنی چاہیئے کہ اس کی بیر محبت عقلی محبت
طبعی میں تبدیل ہو جائے، اس کے لئے محبت اور مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، لہذا جہاں
اللہ تعالیٰ کے احکام کا مقابلہ ان خواہشات سے ہو جائے، وہاں ان خواہشات کو
کچلو، کچلئے کے نتیج میں بیرخواہشات کشتہ بن جا کیں گے اور ان کے کشتہ بننے
کے نتیج میں اللہ تعالیٰ حقیقی محبت عطافر ما کیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب
کو حقیقی محبت عطافر ما دے۔ آمین۔

وَآخِرُ دَعُوانَا آنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ



مقام خطاب : جامع مسجد دار العلوم كراچي

وقت خطاب: بعد نماذ ظهر-رمضان الهبارك

اصلاحی مجالس: جلد نمبر ۴

مجل نمبر: ۹۳

بِسُمِ اللهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْمِ المُّحِيْمِ اللهِ الرَّحِيْمِ المُّلِمِ المُّلِمِ المُّلِمِ المُّلِمِ الم حُبِّ جاه اوراس كا علاج

## حُبِّ جاه کی حقیقت

الْحَمْدُ لِلْهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنُهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللهِ مِنُ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنُ سَيِّنَاتِ اَعْمَالِنَا - مَنُ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنُ سَيِّنَاتِ اَعْمَالِنَا - مَنُ يُقْدِهِ الله فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنُ يُضُلِلُهُ فَلاَ يَهْدِهِ الله فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنُ يُضُلِلُهُ فَلاَ هَادِي لَهُ وَأَشْهَدُ الله وَمَنُ يُضُلِلُهُ وَحُدَهُ لَا إِللهَ إِلاَ الله وَحُدَهُ لاَ مَوْلِكَ لَهُ وَأَشْهَدُ انَّ سَيِدَنَا وَنَبِيّنَا وَمَوْلَانَ مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلّى الله وَمَوْلانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلّى الله وَمَا الله وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الِهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلّمَ تَسُلِيمًا كَثِيرًا -

#### تمهيد

پچھلے چندروز ہے''کہتِ دنیا''کابیان چل رہاتھا، کُتِ دنیا کے بارے میں حضرت والا کے مختلف ارشادات کی تشریح عرض کر دی اور بفقد رضر ورت اس کا بیان الحمد لللہ ہوگیا۔ آ گے'' کُتِ جاہ'' ہے متعلق حضرت والا کے ارشادات ذکر کئے گئے ہیں۔ کُتِ مال اور کُتِ دنیا'' کی طرح '' کُتِ جاہ'' بھی ایک بہت بڑار ذیلہ ہے اور یہ بھی باطن کی بہت بڑی بیاری ہے۔

#### ''جاه'' کی تعریف

''جاہ'' کے معنی ہیں''مرتبہ'''اسٹیٹس''مثلاً کوئی بلند مرتبہ حاصل ہوگیا،
یا کوئی بڑا عہدہ مل گیا، یا لوگوں میں شہرت حاصل ہوگئ، مقبولیت حاصل ہوگئ،
لوگ عزت کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، اس کا نام''جاہ'' ہے، بعنی لوگوں
کے ذھنوں میں ایسا مرتبہ پیدا ہو جانا جس کی بنا پرلوگ عزت کریں اورلوگ
تعریف کریں۔

## حُبِّ جاہ ہلاک کرنے والی بیاری ہے

ای ' جاہ' کا آغاز' کتِ مر آ' ہے ہوتا ہے، لینی دل میں بیخواہش پیدا ہونا کہ دوسرے لوگ میری تعریف کریں۔ گویا کہ ' تعریف پیندی' ہے کتِ جاہ کا آغاز ہوتا ہے، اور جب بی' کتِ جاہ' آگے برصی ہے تو یہ بھی ''بُتِ مال' کی طرح انسان کو ہلاک کر دیتی ہے۔ ایک حدیث شریف میں ا

حضورا قدس صلی الله علیه وسلم نے فرمایا:

ما ذئبان جائعان ارسلا في غنم بافسد لهامن حرص المرء على المال و الشرف لدينه.

(ترندى، كتاب الزمد، باب حرص المرعلي المال والشرف لدينه)

اتنا فسادنہیں مچائیں گے جھٹا فساد' جاہ کی مجت' اور' مال کی مجت' انسان کے دین میں مچائیں مجائیں ہے جتنا فساد' جاہ کی مجت' اور' مال کی مجت' انسان کے دین میں مچاتی ہیں۔ایک تو بھیٹریا اور اوپر سے بھوکا اور پھراس کو بکر یوں کے گلے میں چھوڑ دیا گیا ہو، اندازہ کریں کہ وہ بھیٹریا کتنا زبردست فساد مچائے گا اور کتنی بکریوں کو چیر پھاڑ کر دے گا۔لیکن یہ کتب جاہ اور کتب مال انسان کے دین کو تباہ دین میں اس بھیٹر ہے سے بھی زیادہ فساد مچاتے ہیں اور انسان کے دین کو تباہ کر دیتے ہیں، روحانی مراتب کوختم کر دیتے ہیں، اظلامی کوختم کر دیتے ہیں،

### حُبِّ جاه كا پهلاحمله اخلاص بر

دیکھے! اگر اعمال ہے'' اخلاص'' ختم ہوجائے تو پھر کیا ہاتی رہے گا، اگر اخلاص نہ رہا تو پھر کیا ہاتی رہے گا، اگر اخلاص نہ رہا تو پھر عبادت بھی ہاتی نہیں رہے گی، نماز پڑھی تو وہ بیکار، اس لئے کہ اخلاص نہیں، جج کیا یا عمرہ کیا تو وہ سب بیکار، اس لئے کہ اخلاص نہیں، لہذا اگر اعمال ہے اخلاص نکل جائے تو وہ سب بیکار، اس لئے کہ اخلاص نہیں، لہذا اگر اعمال ہے اخلاص نکل جائے

تو پھر کچھ بھی باتی نہیں رہے گا۔ اور اس " کتِ جاہ" کا سب سے پہلا دار اضلاص پر ہوتا ہے، کیونکہ کتِ جاہ بیدا ہونے کے بعد آ دی جو بھی عمل کرتا ہے، وہ لوگوں کی تعریف حاصل کرنے کی غرض ہے کرتا ہے، تا کہ لوگ میری تعریف کریں، تا کہ لوگوں میں میری مقبولیت ہو، کریں، تا کہ لوگوں میں میری مقبولیت ہو، جب ان اغراض کے لئے وہ اعمال کرر ہا ہے تو اخلاص فنا ہو گیا اور جب اخلاص فنا ہو گیا اور جب اخلاص فنا ہو گیا اور جب اخلاص

### اخلاص ختم ہونے سے کچھنہیں بچنا

ای لئے اس صدیت میں حضوراقد س سلی اللہ علیہ وسلم نے بینہیں فر مایا کہ "کتب مال" اور "کتب جاہ" دو بھو کے بھیڑیوں کے برابر فساد مچائیں گے، کیونکہ دہ بھیڑیے تو صرف بحریوں بلکہ فرمایا کہ اس سے زیادہ فساد مچائیں گے، کیونکہ دہ بھیڑیے تو صرف بحریوں کا گوشت کھا کیں گے لیکن ہڈیاں چھوڑ دیں گے، ہوسکتا ہے کہ کھال چھوڑ دیں، دم چھوڑ دیں، پاؤں چھوڑ دیں، گویا کہ اکثر حسّہ اگر چہ کھالیس گے مگر پھر بھی پہلے فرہ نہ چھے حسّہ چھوڑ دیں گے، لیکن اگر کتب جاہ اور کتب مال انسان کے دین پر حملہ آ ور ہو جا کی گا اور اخلاص کے ختم ہونے سے پھر نہیں بچتا، ساراعمل اخلاص ختم ہو جا ہے گا اور اخلاص کے ختم ہونے سے پھر نہیں بچتا، ساراعمل اخلاص ختم ہو جا تا ہے، اس لئے فرمایا کہ یہ کتب مال اور کتب جاہ دو بھو کے اکارت ہو جا تا ہے، اس لئے فرمایا کہ یہ کتب مال اور کتب جاہ دو بھو کے بھیڑیوں سے زیادہ فناد مچاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آ ہیں۔

### ''جاہ''ایک ناپائیداراور غیراختیاری چیز ہے

یہ 'جاہ' انہائی ناپائیدار چیز ہے بلکہ ہوائی چیز ہے، جہال تک' ال' کا تعلق ہے، اس کی تو پھر بھی کچھ حقیقت ہے، پینے دکھے ہیں، جب ضرورت پیش آئے گی تو انسان اس کے ذریعہ بازار سے چیز خرید لے گا، اپنی حاجات اوراپنی خواہشات انسان اس کے ذریعہ سے پوری کر لے گا، لیکن ''جاہ' محض اعتباری چیز ہے اور اعتبار بھی اپنانہیں بلکہ دوسر ہے کا اعتبار، یعنی دوسر شخص اعتباری چیز ہے اور اعتبار بھی اپنانہیں بلکہ دوسر سے کا اعتبار، یعنی دوسر شخص میری تعریف کرے، یہ جاہ ہے اور دوسر سے کا کام انسان کے اپنے اختیار میں نہیں، پیتہیں میر سے اس فعل پر دوسر اتعریف کرے گا یا نہیں، لیکن تہارے دل میں اس بات کی طلب پیدا ہوگئ ہے کہ دوسر سے لوگ میر سے تعریف کریں، اور تعریف کرنا وگر مجھے اچھا سمجھیں، دوسر سے لوگ میر سے تعریف کریں، اور تعریف کرنا ورسر دوسر دی کو اختیار میں ہیں ہیں اس اعتبار سے یہ ''کتب دوسر دی کا گا یا نیکیاراور ہوائی چیز ہے۔

منصب اورعہدہ ہے'' جاہ'' کا حصول ضروری ہمیں

انسان کے اختیار میں زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ وہ کوئی منصب حاصل کرلے، کوئی عہدہ حاصل کرلے، کیئی تنہا منصب اورعہدے سے تو جاہ حاصل نہیں ہوتی ، جاہ تو اس وقت حاصل ہوتی ہے جب اس منصب اورعہدے کے نتیج میں لوگوں میں وقعت پیدا ہو، ورنہ کتنے منصب اورعہدے والے ایسے ہیں کہ ان کومنصب اورعہدہ تو مل گیا گر اس کے باوجودلوگوں کے دلول میں ان

کی وقعت پیدانہیں ہوئی، لہذا مقصد حاصل نہ ہوا۔ اس لئے یہ ' جاہ' الی بے اعتبار اور بے ثبات چیز ہے کہ اس کا تعلق دوسروں سے ہے اور اس کا حاصل کرنا اپنے اختیار میں نہیں۔ اس لئے سب سے پہلے انسان کو اس مکت پرغور کرنا چیا اختیار میں نہیں۔ اس لئے سب سے پہلے انسان کو اس مکت پرغور کرنا چیا ہے کہ میں کس مصیبت میں پھنس گیا اور ایک الی چیز کے پیچھے پڑ گیا جس کا تعلق دوسروں سے ہے اور اپنے اختیار میں نہیں ہے، اس فکر میں کہاں پڑ گیا؟ اس فکر کوچھوڑوں۔

### دوسرے کی تعریف ہوا میں اڑ جاتی ہے

دوسرے یہ کہ اگر کسی نے تہاری تعریف کر بھی دی، مثلاً آپ نے تقریر
کی اور لوگوں نے آپ کی تعریف کر دی کہ جناب! آپ نے بہت عمدہ تقریر
کی، یا یہ تعریف کی کہ آپ نے بڑا اچھا مضمون لکھا، یا آپ نے بڑا اچھا فتوی
لکھا، آپ بڑے اچھے عالم ہیں، آپ نے بہت عمدہ بات کہی، یا کسی وقت کسی
مخص نے آپ کی تعریف میں ایک جملہ کہد دیا تو وہ جملہ ہوا ہیں اڑگیا اور اس
وقت وہ جملہ من کر آپ کو جولذت محسوں ہوئی کہ اس نے میری تعریف کی، وہ
لذت ایک لحہ بھرکی تھی، وہ لذت ہوا میں اڑگئے۔ ہارے حضرت ڈاکٹر صاحب
رحمۃ اللہ علیہ فر ما یا کرتے تھے کہ اس لذت کو برقر ار رکھنے کا کوئی طریقہ نہیں،
ہاں یہ ہوسکا ہے کہ آپ ای شخص ہے کہیں کہ آپ نے جو بات فر مائی تھی، وہ
بہت اچھی تھی، دوبارہ وہ بات فرما دیں، جب وہ دوبارہ کہدوے تو بھر اس نے
کہیں کہ ذرا تیسری مرتبہ یہ بات فرما دیں، جب وہ دوبارہ کہدوے تو بھر اس نے

جوتعریف کی وہ ہوا میں اڑگئ، اس لئے کہ یہ کہتے ہوئے شرم آ لیگی کہ ذرا دوبارہ میری تعریف کرو۔

### تعريف كوسوچ كرلطف ليتے رہو

لبذا تعریف کا جو جملہ کی شخص نے تمہارے بارے میں ایک مرتبہ کہدیا

وہ دوبارہ نہیں لوٹ سکتا ، اب یہی ہوسکتا ہے کہتم بیٹھے ہوئے تصور کرتے رہو کہ

کیا اچھا وقت تھا جب فلاں شخص نے یہ جملہ کہا تھا اور اس کوس کر بڑا لطف آیا
تھا، یہ تصور کرکے مزے لیتے رہو۔''جاہ'' کی ساری حقیقت بس یہ ہے، اس
کے علاوہ کچھنہیں ، اس لئے یہ بالکل بے ثبات اور نایا سیدار ہے، اس کی کوئی
حقیقت نہیں ، ہوا میں اڑ جانے والی چیز ہے۔

## مب جاہ ختم کرنے کا بہترین نسخہ

ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ' جاہ' کے بارے میں ایک شعر پڑھا کرتے تھے، یادر کھنے کے قابل ہے اور دُتِ جاہ کوختم کرنے کے لئے بہترین ننخہ ہے، فرماتے تھے کہ:

گرد ہو جاتی ہے کتب جاو دنیا جس کے بعد اک ذرای بات ہے اے دل کہ پھر کیا اس کے بعد یعنی اگر آدی میسو ہے کہ ' پھر کیا اس کے بعد' تو ساری ''کتِ جاہ'' ختم ہو

جائے، کیونکہ اگراس نے میری تعریف کربھی دی اور جھے اچھا کہہ بھی دیا تواس

تعریف کا اور اس اچھا کہنے کا کیا حاصل؟ کچھ حاصل نہیں، کیا اس تعریف کرنے سے کچھ پیے بل گئے؟ کچھ دولت مل گئ؟ کوئی جنت مل گئ؟ یا جہنم سے رہائی کا پرواندل گیا؟ کیا ملا؟ کچھ نہیں ملا، لہذا انسان یہ سوچے کہ اگر کسی نے میری تعریف کردی تو کیا؟ نہیں کی تو کیا؟

## مخلوق كى تعريف كاكيااعتبار

تعریف بھی ایس مخلوق نے کی جس کی نہ تو تعریف کا کوئی بھروسہ اور نہ عقید کا کوئی بھروسہ آج تعریف کررہا ہے تو کل کوگا کی دے گا، آج تو اس نے تمہاری تعریف کر دی لیکن کل کو جب آپ ذرای کوئی بات اس کی طبیعت کے خلاف کر دیں گے تو وہ ساری تعریف دھری رہ جائیں گی اور آپ کوگا کی دیتا بھرے گا، اُرا بھلا کہتا بھرے گا، اس لئے کہ جوتعریف کرتا ہے وہ بھی نہ بھی اُرائی بھی کرے گا، خاص طور پر وہ لوگ جو نہ تو تعریف کرتے وقت صدود کے پابند رہتے ہیں، لہذا کی کی تعریف سے خوش ہونا ہے کاراور بے فائدہ ہے۔

# پیا جے جاہے سہا گن وہی

بلکہ اس ذات کی تعریف حاصل کرنے کی کوشش کروجس کے سامنے پیش ہونا ہے، کسی کے ایک شعر کا ایک مصرعہ ہے کہ ۔ پیا جے چاہے سہاگن وہی ''پیا'' محبوب کو کہتے ہیں اور''سہاگن' اس عورت کو کہتے ہیں جس کی ابھی شادی ہوئی ہو یعنی'' دلہن' کو۔اس مصرعہ کامفہوم ہیہ ہے کہ دلہن وہ ہے جس کو اس کا شوہر چاہے اور اس سے محبت کرے۔اس مصرعہ کا بس منظر ہیہ ہے کہ ایک لڑکی کی شادی ہونے والی تھی ،اس کی سہیلیاں اس کا سکھار پٹار کر کے اس کو بنا سنوار کر کے دلہن بنا رہی تھیں ،اب جو خاتون اس کو دیکھنے کے لئے آئے ،اس کی تعریف کرے کہ تو بہت اچھی لگ رہی ہے، تو بہت خوبصورت ہے، تو بہت کہ حسین ہے، وہ دلہن سب کی تعریف کی تا کہ ایک خوشی کا اظہار نہ کرتی ،کس نے اس حسین ہے، وہ دلہن سب کی تعریف کر وے سن کی اور خوبصورتی کی اتنی تعریف کر رہی ہیں تو بھی اور خوبصورتی کی اتنی تعریف کر رہی ہیں تو بھی اور خوبصورتی کی اتنی تعریف کر رہی ہیں تو بھی اس سے خوشی کیوں نہیں ہور ہی ہے، کیا وجہ ہے؟

اس دلبن نے کہا کہ ان سہیلیوں کی تعریف سے خوش تو ہورہی ہے لیکن ان کے تعریف کرنے سے مجھے کیا سلے گا؟ ہاں! جس کے لئے میں سنواری جا رہی ہوں اور جس کے پاس مجھے جانا ہے، وہ اگر تعریف کر ڈے اور یہ کہے کہ تو خوبصورت ہے، تب میرے فائدے کی بات ہوگی، تمہاری تعریف تو ہوا میں اڑ جائے گی۔ لہذا" پیا جے چا ہے سہاگن وہی"

## مخلوق کی تعریف سے جنت نہیں ملے گ

ذرا سوچوا اگر کسی نے آپ کی تعریف کر دی کہ آپ بہت عمرہ نماز پڑھتے ہیں، آپ بہت خشوع وخضوع سے نماز پڑھتے ہیں، ماشاء الله! آپ بڑے نیک ہیں، بڑے متقی ہیں، بڑے پر ہیزگار ہیں، آپ بڑے بزرگ ہیں، ہتا ہے! کیا لوگوں کی اس تعریف سے جنت مل جائے گی؟ اگر آپ کے اعمال
کرے ہیں تو اس تعریف کے نتیج میں ان اعمال کے عذاب سے نجات ہو جائے
گی؟ اس وجہ سے کہ زید عمر بکرنے آپ کی تعریف کی تھی؟ ظاہر ہے کہ جب ہم
اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو گے تو اس وقت ان لوگوں کی تعریفوں میں کوئی
وزن نہیں ہوگا، وہاں پر تو تمہارے اپنے ان اعمال کا وزن ہوگا جو اچھے اچھے
اعمال تم لے کر جاؤگے۔

## عالم کے ذریعہ جہنم دھکائی جائیگی

حدیث شریف میں آتا ہے کہ سب سے پہلے جہنم جس کے ذریعہ دھکائی ا جائے گی، وہ عالم ہوگا جس نے اپنا علم کو''جاہ'' حاصل کرنے میں استعال کیا ہوگا، اس عالم سے کہا جائے گا کہ''تم نے بیعلم شہرت حاصل کرنے کے لئے حاصل کیا تھا، وہ شہرت تمہیں دنیا میں مل گئ، اب ہمارے پاس تمہارے لئے کوئی بدلہ نہیں۔ العیاذ باللہ العلی العظیم۔ لہذا دنیا کے لوگوں کی تعریف کا کچھ حاصل نہیں، لیکن اگر وہاں پہنچئے پر مالک الملک کی طرف سے یہ خوشخری مل جائے کہ:

> يَّا يَّتُهَا النَّفُسُ الْمُطُمَئِنَّةُ ارْجِعِیْ اِلٰی رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرُضِيَّةً فَادُ خُلِی فِی عِبْدِی وَادُخُلِی جَنَّتِیُ O (سورة الْغِر، آیت ۳۰ ۲۲)

تب تو كاميابي ہے، نہ يہ كه زيد عمر بكر يہ كهدي كهم برے عالم مو، مقى مو،

### پر ہیز گار ہو،اس سے کچھ حاصل نہیں۔ عالم کیلئے نفس کی نگرانی ضروری ہے

یادر کھے! اس علم کے اندر ترفع کی شان ہے، اگر کسی کے پاس علم ہے تو اس کی خوشبو پھیلے گی اور لوگ متوجہ ہول گے، اس کے نتیج میں '' حُتِ جاہ'' کا بڑا اندیشہ ہوتا ہے، اس وجہ سے جوعلم حاصل کرنے کی طرف لگا ہوا ہو، یا اس کو اللہ تعالی نے علم عطا فر ما یا ہو، اس کو اس میدان میں ہر وقت پھونک کھونک کر قدم رکھنے چاہئیں، کیونکہ کس بھی وقت شیطان آ کر مارسکتا ہے۔ ایک شخص اجھے خاصے اخلاص کے ساتھ ایک کام شروع کرتا ہے، لیکن در میان میں دسائس نفس خاصے اخلاص کے ساتھ ایک کام شروع کرتا ہے، لیکن در میان میں دسائس نفس اس کو گراہ کر دیتے ہیں، اس لئے نفس کی ہر وقت نگر انی کرنی پڑتی ہے کہ کہیں راستے سے نہ بھٹک جاؤں اور اگر خود نگر انی نہ کر سکے تو پھر کسی شخ سے کر انی پڑتی ہے کہ کہیں در سے تو پھر کسی شخ سے کر انی پڑتی ہے کہ کہیں در سے تو پھر کسی شخ سے کر انی پڑتی ہے۔ در سے تو پھر کسی شخ سے کر انی پڑتی ہے۔ در سے تو پھر کسی شخ سے کر انی پڑتی ہے۔ در سے تو پھر کسی شخ

### '' قائد'' کی تعریف

آج کل علاء کے لئے، خطباء کے لئے، سیای قائدین کے لئے ایک چیز بہت بڑا فتنہ بن چکی ہے، وہ ہے ''خوشنودی عوام'' یعنی بید دیکھا جائے کہ لوگ کس بات سے خوش ہو نئے ؟ اور پھر وہی کام کروجس سے لوگ خوش ہوں، تاکہ عوام میں تعریف ہو گہاں نے بڑا اچھا کام کیا ہے۔'' قائد'' اس کو کہتے ہیں جو رہبری کرے، رہنمائی کرے اور لوگ اس کے پیچھے چلیں، اصل قائداور لیڈر وہ ہوتا ہے جولوگوں کو راستہ بتائے کہتم غلط راستے پر جا رہے ہو، صحیح راستہ لیڈر وہ ہوتا ہے جولوگوں کو راستہ بی جا رہے ہو، صحیح راستہ

يها، الراسة برآؤ، وه قائد م

#### آج کے قائدین

آئی ''قائد' کا مطلب الٹا ہوگیا، آئ ''قائد' وہ ہے جو عوام کے پیچے چے اور جس کام میں عوام خوش ہوں، قائد وہی کام کرے، حالانکہ وہ قائد جانتا ہو گئی کام کرے، حالانکہ وہ قائد جانتا ہو تھے کہ بیعوام غلط رائے پر جا رہے ہیں، پھر بھی اس کے اندر بیہ جرائے نہیں ہوتی کہ وہ عوام سے بیہ کہہ دے کہ تم غلط رائے پر جا رہے ہو، میں جو بتا رہا ہوں، اس رائے پر آؤ، آئی بیہ کہ جہ کی جرائے نہیں ہے، اس لئے کہ وہ جانتا ہے کہ اگر میں بیہ بات کہوں گاتو وہ مجھے گندے انڈے ماریں گے اور میرے اوپر کہا کی رضامندی کے چھکے پھینکیں گے، میری بُرائی کریں گے، اور چونکہ عوام کی رضامندی حاصل کرنا ہی قائد کا مقصد ہوتا ہے، لہذا وہ قائد عوام کی غلط باتوں کو بھی گوارا کرتا ہے تا کہ ان کی خوشنودی حاصل ہوجائے۔

### علامه شبيراح رعثاني كافرمان

حضرت علامہ شبیر احمد عثانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے کا نے کی بات فرماتے سے۔ فرماتے کہ بسا اوقات حکومت کی مرضی کے خلاف کوئی بات کر کے جیل میں چلے جانا اور وہاں کی قید و بندکی صعوبتیں برداشت کرلینا آسان ہوتا ہے عوام کے گندے انڈوں اور کیلے کے چھلکوں اور ان کی گالیوں کے مقابلے میں، اس لئے کہ اگر جیل میں چلا گیا اور وہاں اے کلاس مل گئی تو وہاں اطمینان سے وقت گزارے گا اور جب جیل سے باہر سے نکلے گا تو مجاہد ملت کے خطاب

الگ ملیں گے، اس کے برعکس عوام کی مرضی کے خلاف کوئی بات کہنا ہے برا مشكل كام ب، ال لئے كه بعض اوقات عوام كے خلاف كوئى بات كہنے سے عوام قل تك كردية بين-حفرت امام حاكم شهيد رحمة الله عليه جومشهور فقيه بیں، ای میں شہید ہوئے کہ انہوں نے عوام کے خلاف کوئی بات کہددی، عوام کے بچوم نے ان پر چڑھائی کر دی اور شہید کر دیا، اگریدنہ ہوتو کم از کم بدنامی اور عدم مقبولیت تو ہوہی جاتی ہے۔

بیسب 'کتِ جاه' کے شعبے ہیں

بہر حال! قائد کے اندر عوام کے پیچیے چلنے کا مرض پیدا ہو گیا ہے، یہاں تک کہ علماء کرام بھی وہ بات کہنے سے کتراتے ہیں جس سے نامقبولیت ہو، بیہ سب ' کتِ جاہ'' کے شعبے ہیں، اس لئے کہ ہرکام کے اندر مقصود سے کہ عوام کی تعریف حاصل کی جائے ، اس وجہ سے مداھنت ہور ہی ہے ، اس وجہ سے حق بات كوالثاكيا جار ما ہے، حق كو باطل اور باطل كوحق سمجھا اور كہا جار ما ہے، ان سب کی بنیاو''ئتِ جاہ''ہے۔

## مخلوق کی خوشنو دی کا خیال دل سے نکال دو

لہذا سب سے پہلا کام بیہ ہے کہ مخلوق کی خوشنودی کا خیال دل سے نکالو اور بیدول میں بٹھاؤ کہ اگر بیخلوق راضی بھی ہوگئ تو کیا اور ناراض ہوگئ تو کیا، راضى تو الله تعالى كوكرنا ہے۔ جس دن الله تعالى دلوں ميں بيد بات پيدا فرما دیں،اس دن بیسارے'' حُبِّ جاہ'' کے فتنے ختم ہو جائیں گے اوراس کے نتیج

میں وہ کیفیت حاصل ہو جائیگی جس کو حضرت کنگوہی رحمۃ الله علیہ نے بیان فرمایا تھا کہ'' مادح اور ذام یکسال ہوگئے ہیں' کینی تعریف کرنے والا اور بُرائی كرنے والا برابر ہے، اس لئے كہ وہ جانتا ہے كہ نہ تو اس كى تعريف ہے مجھے کچھ فائدہ حاصل ہوگا اور نہاس کی بُرائی سے مجھے کچھ نقصان ہوگا۔

## حُبِّ جاه نكالنے كى فكر پيدا كرو

لیکن پیہ بات کہنا تو آسان ہے گر پیہ مقام رگڑے کھانے سے حاصل ہوتا ہے، جب آ دی کی کے سامنے رکڑے کھا تا ہے، تب بیرگندگی ول و د ماغ سے نکلی ہے۔ اس کے نکالنے کے لئے کچھ مجاہدے کرنے پڑتے ہیں، گرسب سے پہلا قدم یہ ہے کہ بیفکر پیدا کرو کہ ہمارے دلوں سے'' تُتِ جاہ'' نگلی چاہئے، جب می فکر پیدا ہوگی تو مجاہدے کی بھی تو فیق ہوگی اور کسی کے پاس جا کر ا پی اصلاح کرانے کی بھی فکر ہوگی، لیکن جہاں فکر ہی نہیں بلکہ غفلت ہے اور دماغ میں سے خیال ہے کہ ہم تو عالم صاحب ہیں اور عالم صاحب کے لئے ضروری مے کم اوگ آ کراس کے ہاتھ چومیں، اگر دماغ میں یہ بات بیٹھ گئ اوراس کواپنا مقصد زندگی بنالیا اوراس کے خلاف اپنی فکر نہ کی تو سب کیا کرایا ا كارت ہوجائے گا، نظم كا كوئى فائدہ ہوگا اور نظمل كا كوئى فائدہ ہوگا ،اس لئے کہ اخلاص ہی ختم ہوگیا۔اللہ جل شانہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے اندر پیڈکر پیدا فرما دے اور ہمیں اس ففلت ت لکال دے اور ا ضلاص مطافر ما دے اور ئب جاہ اور ئب مال ہمارے دلوں سے فتم فرما دے۔ آمین۔ وَآخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِيْنَ



مقام خطاب: جامع مجددار العلوم كراجي

وقت خطاب : بعد نماز ظهر ـ رمضان البارك

اصلاحی مجالس: جلد نمبر مم

مجلس نمبر : ۲۵

بِسَمِ اللهِ الدِّحَمٰنِ الدِّحِيَمُ \* مجلس نمبر٢٥ حُبِّ د نبا اور اس كا علاج

کونسی جاہ مذموم ہے؟

الْحَمُدُ لِلْهِ نَحُمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنُهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكُلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللهِ مِنُ شُومِنُ بِهِ وَنَتَوَكُلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللهِ مِنُ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنُ سَيِّنَاتِ اَعْمَالِنَا - مَنُ يُعْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنُ يُضَلِلُهُ فَلاَ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلًّ لَهُ وَمَنُ يُضَلِلُهُ فَلاَ هَادِى لَهُ وَأَشْهَدُ اَنَّ اللهُ وَحُدَهُ لَا اللهُ وَمُولِكَ لَهُ وَأَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَنَبِيَّنَا وَمَولِكَ لَهُ وَأَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَولِهُ صَلَّى اللهُ وَمُولِكَ مَلَى اللهُ وَصَلّى اللهُ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلّمَ تَسُلِيمًا كَثِيرًا - وَسَلّمَ تَسُلِيمًا كَثِيرًا - وَسَلّمَ تَسُلِيمًا كَثِيرًا - وَسَلّمَ تَسُلِيمًا كَثِيرًا - اللهُ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ اللهُ وَسَلّمَ تَسُلِيمًا كَثِيرًا - اللهُ وَاسْدَاهُ اللهُ وَاسْدَاهُ اللهُ وَاسْدَاهُ اللهُ وَاسُدُهُ اللهُ وَاسْدَاهُ اللهُ وَاسَلّمَ تَسُلِيمًا كَثِيرًا اللهُ وَاسَدُهُ اللهُ وَاسْدَاهُ اللهُ وَاسْدَاهُ اللهُ وَاسْدَاهُ اللهُ اللهُ وَاسْدَاهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاسْدَاهُ اللهُ وَاسْدَاهُ اللهُ وَاسْدَاهُ اللهُ اللهُ وَاسْدَاهُ اللهُ وَاسْدَاهُ اللهُ وَاسُولُولُهُ اللهُ وَاسُولُهُ اللهُ وَاسْدَاهُ اللهُ وَاسْدَاهُ اللهُ وَاسْدَاهُ اللهُ وَاسْدَاهُ اللهُ وَاسْدَاهُ اللهُ وَاسْدَاهُ اللهُ وَاسْدُاهُ اللهُ وَاسْدُاهُ اللهُ اللهُ وَاسْدُوهُ اللهُ وَاسْدَاهُ اللهُ وَاسُولُهُ اللهُ وَاسْدُوهُ اللهُ وَاسْدُوهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاسْدُوهُ اللهُ وَاسْدُوهُ اللهُ وَاسُولُوهُ وَاللّهُ اللهُ وَاسْدُوهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ وَاسْدُوهُ اللهُ ال

## کونسی جاہ مضرہے؟

ایک ملفوظ میں حضرت والانے ارشادفر مایا:

جس ' نجاہ' سے ضرر ہوتا ہے، یہ وہ جاہ ہے جو طلب سے حاصل ہواور جو بدون طلب حاصل ہو، وہ معز نہیں ہوتی، اس میں اللہ تعالیٰ کی امداد ہوتی ہے، اگر لوگ اس پر حسد کریں اور اس کو گرا بھلا کہنے لگیں تو حق تعالیٰ اس کوقو کی کر دیتے ہیں جس سے کوئی اذیت اس کے نزدیک اذیت اس کے تر تی ہوتی ہے، حق تعالیٰ اسے قلب پر منکشف فرما دیتے ہیں، اب تیں اور ہر واقعہ کی حکمت پر مطلع فرما دیتے ہیں، اب بیں اور ہر واقعہ کی حکمت پر مطلع فرما دیتے ہیں، اب اسے بچھ تکلیف نہیں ہوتی۔ (انفان عیمی، صفح ۱۸۱)

جیبا کہ کل عرض کیا تھا کہ ''کت جاہ'' باطنی بیار یوں میں بہت ہی سنگین اور بہت ہی خطرناک یاری ہے، بیالی چیز ہے جو بہت ناپائیدار ہے اور دوسروں کے اعتبار پرموقوف ہے، اس کا علاج یہ ہے کہ اس کی ناپائیداری کا اور اس کے پیچھے گئے کے حماقت ہونے کا استحضار کرتے رہنا چاہئے۔

د فع مضرت کیلئے جاہ ضروری ہے

اس ملفوظ میں حضرت والا یہ بیان فرما رہے ہیں کہ ہر جاہ مضر نہیں اور ہر

جاہ ناپندیدہ نہیں، بلکہ ''جاہ'' کا کچھ صفہ ایسا ہے جوانسان کے لئے ضروری ہے، خاص طور پر وہ ''جاہ'' جو دفع مصرت کے لئے ہواور اپنے دفاع کے لئے ہو، اگرانسان کچھ بھی'' جاہ'' خدر کھتا ہوتو لوگ آ کراس کوستا کیں گے ادر اس پر ظلم کریں گے ادر اس کے پاس ظلم کے دفاع کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا تو یہ بھی پہندیدہ بات نہیں، اتنی جاہ تو ہونی چاہئے کہ جب آ دمی کوئی بات کے تو اس کی بات کو لوگ سے سے حاصل ہونے والی جاہ مصرے

''جاہ''وہ مفرے جوانسان اپنی طلب اور اپنی کوشش سے حاصل کرے،
مثلاً وہ یہ کوشش کرے کہ مجھے فلال عہدہ مل جائے، فلال منصب مل جائے،
میری شہرت ہو جائے اور با قاعدہ اہتمام اور کوشش کرکے اس کو حاصل کرنے
میں لگ جائے تب تو یہ مفرے ، لیکن اگر کسی شخص کو اللہ تعالی نے اس کی طلب
کے بغیر بیٹھے بٹھائے''جاہ'' عطا فرما دی، یا بغیر طلب کے کوئی منصب عطا فرما
دیا، یا لوگوں میں مقبولیت عطا فرما دی اور اس کے لئے اس نے کوئی کوشش نہیں
کی تھی، اپنے قصد سے اس کے لئے کوئی اسباب اختیار نہیں کئے تھے، لیکن مِن
جانب اللہ شہرت حاصل ہوگی تو یہ مفرنہیں بلکہ مفید ہے۔

امارت کے بارے میں حدیث

ای وجہ سے حدیث شریف میں ''امارت'' کے بارے میں حضور اقدی

صلی الله علیه وسلم نے فرمایا که:

لا تسئل الا مارة فانك ان أتتك عن غير مسئلة اعنت عليها وان اتتك عن مسئلة وكلت اليها.

یعنی امیر اور سربراہ بننے کو طلب مت کرو، کیونکہ اگر وہ امارت تمہارے سوال کے بغیر تمہیں طے گی تو اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری مدد کی جائے گی اور اگر تمہارے سوال کے نتیج میں تمہیں امارت دی جائے گی تو اللہ تعالیٰ تمہیں امارت کے حوالے کردیں گے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مدنہیں کی جائے گی، کیونکہ تم نے خود ہی طلب کی تھی، اب خود ہی اس سے نمٹو، ہماری طرف سے کوئی مدنہیں۔ اللہ بچائے۔ اگر اللہ تعالیٰ بیفر ما دیں کہ ہماری طرف سے کوئی مدنہیں، خود ہی نمٹو، اس سے بڑا عذاب اور کیا ہوگا۔

### بردوں کی طرف سے ملنے والا منصب

لہذا جتنے مناصب اور عہدے ہیں، انسان ان کو حاصل کرنے کے پیچے نہ پڑے، ہاں اگر اللہ تعالی بغیر طلب کے عطافر مادیں تو اس کو تبول کر و اور سی سمجھو کہ بیال للہ تعالی کی طرف سے ہے، انشاء اللہ پھروہ منصب اور عہدہ معنز نہیں موگا۔ لہذا بیہ بات یا در کھنی چاہئے کہ اگر کسی منصب پر بڑے بٹھا دیں کہ یہاں بیٹے جاؤ تو وہاں بیٹے جانا چاہئے اور خود سے منصب طلب کرنا کہ جھے بیہ منصب دیدیا جائے، فلاں منصب دے دیا جائے، اس میں ایک تو بے برکتی ہے اور دیدیا جائے، اس میں ایک تو بے برکتی ہے اور

بعض اوقات اس میں معسیت بھی ہو جاتی ہے۔

### مفرت مفتى محمرشفيع صاحبٌ كاايك واقعه

میرے والد ماجد رحمة الله عليه فرماتے تھے كه میں جس زمانے میں دارالعلوم دیوبند میں مدرس تفا، اس زمانے میں منطق کی ایک وقیق کتاب ''رسالہ میر زاہد'' ایک استاد کے سیرد ہوئی، وہ استاد سیدھے سادے تھے اور طلباء کی جماعت شریقتم کی تھی ،بعض شریقتم کے طالب علم ہوتے ہیں جواستاد کو یریشان کرنے کی فکر میں رہتے ہیں، خاص کر اگر استاد بھی سیدھا سادہ مل جائے تو اور زیادہ ان کے دماغ چڑھ جاتے ہیں، نتیجہ یہ ہوا کہ ان طلباء نے استاد کو چکر دیدیا اور پریشان کر دیا، ان استاذ نے درخواست دی کہ بیطلباء میرے قابو میں نہیں آ رہے ہیں، مجھے کوئی اور سبق دیدیا جائے۔حضرت علامہ الورشاه تشمیری رحمة الله علیه اس وقت دارالعلوم و يو بند كے صدر مدرس تھ، اس قتم كمعاملات انہى كے ياس جاياكرتے تھ، جب ان كے ياس درخواست كينيى تو انہوں نے اساتذہ کی مجلس بلائی اور اس میں یہ سئلہ پیش کیا کہ یہ کتاب " رساله میرزاید" کون پڑھائے؟ طلباء کی جماعت بھی بڑی شریقم کی ہے اور سوالات بھی بہت کرتے ہیں، لہذا ایبا استاد ہونا جا ہے جو ان کو قابو کر سکے۔ چونکہ پہلے استاد نے برهانے سے معذرت کرلی تھی، اس لئے اس کا اثر دوسرے استادول پر مھی بڑا، کوئی لینے کے لئے آ کے نہیں بوھا، آخر کارحضرت شاہ صاحب نے مجھ سے فرمایا کہ مولوی شفیع! تم یہ کتاب پر مالو گے؟ میں نے عرض کیا حضرت! بات ہے ہے کہ آپ اگر جھے ہے میری اہلیت پوچھتے ہیں تو میں
تو ''میزان الصرف'' پڑھانے کا بھی اہل نہیں، اور اگر آپ پڑھانے کے لئے
دے دیں تو بخاری شریف دے دیں۔ یعنی جب آپ اپنی طرف سے دے
دیں مے اور دعا بھی کریں مے تو میں وہ بھی پڑھا دوں گا، کیا عجیب جواب دیا۔
حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ بس، تم یہ پڑھاؤ۔

#### طلب کے بغیر ملنے والی چیز

بہرمال! حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو بات فرمائی کہ
اپنی ذات میں دیکھوتو میں کچھ اہلیت نہیں رکھتا، لیکن جب کوئی کام بروں نے
سپر دکر دیا تو وہ منجا نب اللہ ہے، اس دقت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے امیدر کھتا
ہوں کہ جب وہ کام بروں کی طرف سے سپر دہوگا تو اللہ تعالیٰ اس میں توفیق
بھی عطا فرما ئیں گے اور مدد بھی فرما ئیں گے، لہذا اللہ تعالیٰ کے بھرو سے پروہ
کام کرلو، اب جو کام وہ کرے گا اس میں نہ تو اپنی اہلیت کا ختاس دماغ میں
ہوگا اور نہ وہ کام ' حتی جاہ' کے تحت ہوگا، نہ اس میں تکبر ہوگا، نہ عجب ہوگا اور
نہ ریاکاری ہوگی ہ

چیز کیہ بے طلب رسد آل دادہ خداست آل را تو رد کمن کہ فرستادہ خداست

یعن جو چیز بغیرطلب کے ال جائے وہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اس کوردمت کرو، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی ہے۔ بہرحال! ایسی جاہ جو بغیرطلب کے ال

چائے، وہ نہ ندموم ہے نہ مفر ہے۔

#### بزرگان دین صاحب جاه تھے

جتنے اولیاء کرام اور صوفیاء کرام ہیں، علاء دین ہیں اور بزرگان دین گررے ہیں، میں میں میں میں مشہرت بھی گزرے ہیں، میسب صاحب جاہ تھے، لینی مخلوق ان پر مرتی تھی،شہرت بھی حاصل تھی، لوگ عزت کرتے تھے، ہاتھ پاؤں چومتے تھے، گویا کہ ان کو الیم جاہ اللہ تعالی نے عطافر مائی تھی جو بادشا ہوں کو بھی حاصل نہیں تھی۔

## ہندوستان پرایک کی حکومت ہے

ایک اگریز نے ہندوستان کے حالات پر ایک کتاب تھی ہے، اس کتاب میں اس نے لکھا ہے کہ' ہندوستان پر حاکم کوئی بھی آ جائے لیکن اصل حکومت یہاں ایک ہی مخص کرتا ہے، وہ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمة اللہ علیہ ہیں۔' یعنی اصل حکومت جوانسانوں کے دلوں پر ہے، وہ ان کی ہے۔

### دلول پرحکومت کرنے والے

بہرحال! یہ جاہ جو اللہ تعالیٰ نے اولیاء کرام کو، بزرگان وین کو اور علماء دین کو عطاء دین کو علاء دین کو عطاء دین کو عطاء دین کو عطاء دین کو عطا فرمائی ہے، یہ ایک جاہ ہے جو بڑے بڑے شہنشا ہوں کو نصیب نہیں، نہاں کو ایسی جاہ مل سکتی ہے، اس لئے کہ بادشاہ تو صرف اپنے زمانے میں کر قیم کر تے ہیں۔ کا مظاہرہ کرلے گالیکن دلوں پر حکومت یہی لوگ کرتے ہیں۔

## بنگددیش پر حکومت کرنے والے بزرگ

بگلہ دیش کے شہر سلبث میں ایک بزرگ کا مزار ہے جس کو" درگاہ شریف' کہتے ہیں۔اب اس محلّہ کا نام بھی''درگاہ'' ہے اور وہاں کی معد کا نام بهي "درگاه" بان كا نام حفرت شاه جلال صاحب مجرديمني رحمة الله عليه تفا، بوے درج کے اولیاء اللہ میں سے تھے اور بید حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمة الله علیه کے جمعصر تھ، کہا جاتا ہے کہ سلبث کو فتح کرنے والے بھی اصل میں یہی بزرگ تھے، یمن کے رہنے والے تھے اور مجرد تھے یعنی شادی نہیں کی تھی، یمن سے ہجرت کر کے جہاد کے لئے آئے اور یہاں پر آ کر جہاد کیا۔ اب بیر حال ہے کہ سارے بنگال کے لوگوں کو جوعقیدت اور محبت اور عظمت حضرت شاہ جلال صاحب رحمة الله عليه سے بوہ ونيا ميں كى سے ہو بی نہیں سکتی۔ایک مرتبہ شب برأت کے موقع پر میں وہاں تھا، ان کے مزار پر حاضر ہونے والوں کا بیعالم تھا کہ میلوں تک تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی۔ اليي جاهمصرتبين

بہر حال! بیادلیاء اللہ دلوں پر حکومت کرتے ہیں، لہذا ان سے بڑی جاہ دیا میں کسی اور کو حاصل ہی نہیں ہو کتی، لیکن وہ جاہ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بغیر طلب کے ملتی ہے، اس لئے نہ صرف بید کہ وہ معزنہیں بلکہ وہ جاہ میداور معاون بن جاتی ہے، اس کے ذریعہ دین کا کلمہ آ گے پھیلتا ہے، اس کے میداور معاون بن جاتی ہے، اس کے ذریعہ دین کا کلمہ آ گے پھیلتا ہے، اس کے

ذر بعدلوگوں کی اصلاح ہوتی ہے، اس کے ذریعہ فیض بھیلتا ہے، لہذا اپی طرف سے شہرت کی طلب نہ کرے اور نہاپی طرف سے اس فکر میں نہ رہے کہ میں مشہور ہوجاؤں۔

### شهرت سے اپنے کو بچاؤ

بلکہ ہر شخص شہرت سے بیچ اور حق الامکان اپنے آپ کوشہرت سے بیچانے کی کوشش کرے۔ اسی وجہ سے حدیث شریف میں حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جوشخص و نیا میں شہرت کا لباس پہنے گا تو اللہ تعالی آخرت میں اس کو ذلت کا لباس پہنا کیں گے، شہرت کا لباس پہننے کا مطلب یہ ہے کہ کوشش کر کے اپنے لئے شہرت عاصل کر رہا ہے۔

### شہرت انسان کو پریشان کردی ہے

اگرآ دمی غور کرے تو اس کو پہتہ چلے کہ بیشہرت کوئی طلب کرنے کی چیز نہیں بلکہ بیتو آ دمی کو پریشان کر دیتی ہے، کیونکہ جب آ دمی کی شہرت ہو جاتی ہے تو ہر وقت اس کا دماغ کسی نہ کسی دھندے میں مشغول رہتا ہے، وہ آ رام اور چین سے گھر میں نہیں بیٹھ سکتا، کوئی شخص اس کے پاس کسی کام کے لئے آ رہا ہے، کوئی کسی مقصد کے لئے آ رہا ہے، ہر وقت تا نتا بندھا رہتا ہے، وہ اپنا کام نہیں کرسکتا، اور جوشخص مشہور نہیں ہے، اس کے پاس کوئی نہیں آتا، وہ بالکل آ زاد ہے، جو چاہے کرے۔

#### شهرت طلب كرنا

میرے ایک دوست نے مجھے خطاکھا کہ "میرا دل چاہتا ہے کہ میرا بھی
کوئی حلقہ اثر ہواور بچھ معتقدین ہوں۔" میں نے ان کولکھا کہ تمہارے دل میں
کیا بلامول لینے کی خواہش پیدا ہورہی ہے، یہ تو ایک بلا ہے، اس لئے کہ جب
تمہارا حلقہ اثر ہوگا تو پھر تمہیں نہ دن میں چین طے گا اور نہ رات میں، یہ کوئی
طلب کرنے کی چیز نہیں، ہاں! اگر اللہ تعالی ویسے ہی بغیر طلب کے عطا فرما
دیں تو اس کوخی سجھ کر اس کے تقاضے پورے کرو، باتی اس کوخود سے مانگنا ایسا
ہے جیسے یہ خواہش کرنا کہ "آئیل مجھے مار، مطلب یہ ہے کہ یہ تو تیل کو دعوت
دینا ہے کہ تو آگر مجھے سینگ مار، یہ شہرت طلب کرنا اور لوگوں کے اندر نام
ہونے کوطلب کرنے کی حقیقت تو ہہے۔

### مجھے سے سبق سیکھو

مجھ سے پوچھو کہ نہ صحیح چین نہ شام چین اور نہ رات میں چین، حالانکہ حلقہ احباب زیادہ نہیں ہے، لیکن جتنے تھوڑ ہے بہت لوگ جانتے ہیں، ہر وقت کوئی نہ کوئی مسئلہ لے کر آتے رہتے ہیں۔ ایک طرف تو لوگوں کے آنے سے ہر وقت مشغولی تو رہتی ہے، مزید بیہ ہوتا ہے کہ ہر شخص اپنا ذاتی اور نجی مسئلہ لے کر آتا ہے اور آکر اپنی پریشانی کا اظہار کرتا ہے کہ وہ کس کس مصیبت میں گرفتار ہے، ان کی باتیں سن کر طبیعت پر برا اثر ہوتا ہے کہ یہ ہے چارہ اس

مصیبت میں ہے، بیفلاں پریشانی میں مبتلا ہے، جس کے نتیج میں ہروقت دل پرکوئی نہکوئی چوٹ گئی رہتی ہے جس سے آ دمی پریشان ہوجا تا ہے۔ گ ، نشکو سے امر میں

## گوشہ نشین آ رام میں ہے

اور جو آ دمی گوشہ نشین ہے، نہ اس کو کوئی جانتا ہے اور نہ اس کے پاس کوئی آتا ہے، بس تنہائی میں اپنے اللہ سے لولگائے بیٹھا ہے، اس میں مست ہے، اس زندگی کا کیا کہنا، لہذا بیشہرت کوئی طلب کرنے کی چیز نہیں۔

#### خدمت كاحق اداكرو

ہاں! اگر اللہ تعالی اپنی طرف ہے عطافر مادیں تو پھر اس کاحق ادا کرو،
پھر اس پر اتر او نہیں کہ میں اتنامشہور ہو گیا ہوں ادر میری طرف اتنے آدمیوں
کا رجوع ہے بلکہ اس کاحق ادا کرو ادریہ سوچو کہ اللہ تعالی نے تمہیں اتنے
لوگوں کی خدمت عطافر ما دی، اتنے لوگوں کا خادم بنا دیا، لہذا اس خدمت کاحق
ادا کرو۔

### دنیا کے عہدوں کا حال

ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ دنیا کے جتنے مناصب ہیں، ان سب کا بیصال ہے کہ اقل ٹو ان کو حاصل کرنا اپنے اختیار میں نہیں، اور اگر بالفرض کوئی منصب مل جائے توسیکی کروں لوگ اس پر حسد کرنے والے پیدا ہو جا کیں گے اور تمہیں اس منصب سے مثانے کی فکر کریں گے۔

مثلاً تمہارے دل میں بی خواہش پیدا ہوئی کہ میں "وزیر اعظم" بن جاؤل، اب ' وزير اعظم' بننا تمهارے اختيار مين نبيس، بلكه دوسرى ملازمتوں میں تو بیہ ہوتا ہے کہ تقرر کرنے والی اتھارٹی اور شخصیت ایک ہوتی ہے اب اگر اس کی خوشامد کرلو کے یا اس کورشوت دے کر خوش کرلو کے تو وہ تمہیں اس منصب پر فائز کردے گی، لیکن 'وزیر اعظم' کا منصب ایسا ہے کہ اس کا تقرر كرنے والا ايك شخص نہيں ہے بلكه كروڑوں ہيں، اب ان كروڑوں كى خوشامد کروتا کہ وہ مہیں ووٹ دیں اور ہرایک کوراضی کرنے کی فکر کرو، اب کہاں تكتم ان كوراضى كرتے پھرو گے، اس لئے كه ان كوراضى كرنا اينے اختيار ميں نہیں، اور اگر بالفرض تم مشقت اور تکلیف برداشت کر کے کسی طرح "وزیر اعظم'' بن بھی گئے تو اب ہزاروں آ دی تمہاری ٹا مگ تھینے کی فکر میں رہیں گے کہ سی طرح میراس منصب سے اتر جائے ، پیر کیوں وزیرِ اعظم بن گیا ، مجھے وزیر اعظم بننا جاہئے تھا، لہذا حسد کرنے والے بے شارلوگ ہوں گے اور اتار نے والے بے شار ہوں گے۔

خود وزیر اعظم کو اس بات کا ڈرلگا رہتا ہے کہ پیتہ نہیں کب اسمبلی میں عدم اعتاد کی تحریک پاس ہو جائے گی اور مجھے وزیر اعظم کے منصب سے نکال باہر کریں گے، اس لئے وزیر اعظم کو ہروفت اسمبلی کے ممبران کو بھی خوش رکھنے کی فکر رہتی ہے کہ یہ بھی راضی رہیں، لہذا جب تک تم وزیر اعظم ہو، حسد کرنے والے حسد کریں گے۔ دنیا کے جتنے مناصب ہیں، ان سب کا بیرحال ہے۔

#### خادميت كامنصب اختيار كرلو

پر فرماتے کہ میں تہیں ایسا منصب بتاتا ہوں جس کو حاصل کرنا تہمارے اختیار میں ہے اور جب وہ منصب حاصل ہوجائے تو کوئی شخص تم سے حد نہیں کرے گا اور کوئی شخص تہہیں اس منصب سے اتار نے کی کوشش بھی نہیں کرے گا، وہ منصب ہے '' خادمیت'' کا لہذا تم خادم بن جاؤ۔'' خادمیت'' کا منصب اپنے اختیار میں ہے، اگر میں خادم بنتا چاہتا ہوں تو لوگوں کی خدمت شروع کر دوں، کون میرا ہاتھ رو گے گا؟ کوئی نہیں ، اس منصب پر جھ سے کوئی شروع کر دوں، کون میرا ہاتھ رو گے گا؟ کوئی نہیں ، اس منصب پر جھ سے کوئی حدنہیں کرے گا کہ میہ کیوں خادم بن گیا؟ اور اس منصب سے معزول ہوئے کا جمد نہیں کرے گا کہ میہ کیوں خادم بن گیا؟ اور اس منصب سے معزول ہوئے کا لہذا بیتہاری اپنی مرضی کا منصب ہے۔

#### دوسرے منصب میں خدمت کا جذبہ

لہذا جب تمہیں دنیا کا بھی کوئی منصب حاصل ہو، اس کو بھی یہی مجھوکہ یہ میری خادمیت کا ایک شعبہ ہے، جب تک بیم منصب میرے پاس رہے گا، اس کے واسطے سے خدمت کرتا رہوں گا اور جب بیمنصب مجھ سے چھن جائے گا تو دوسرے طریقوں سے خدمت شروع کر دوں گا، اس طرح بیمنصب بھی بھی تمہارے ہاتھ سے نہیں جائے گا۔لہذا جب کوئی منصب مل جائے تو اس پراللہ تعمال کا شکرادا کر کے سے معرف میں اس کوخرج کرنے کوشش کرواور سے معرف میں اس کونے دورو

### ایک سوال اور اس کا جواب

اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم جب کوئی اچھا کام کریں گے تو لوگ اس پرضر در تعریف کریں گے ادراس تعریف سے خوشی بھی ہوگی، اس لئے کہ انسان کی فطرت ہے کہ جب کوئی دوسرا اس کی تعریف کرتا ہے تو اس پر خوشی ہوتی ہے، اس کا نام''کتِ جاہ'' ہے، لہذا کوئی بھی اچھا کام کریں گے تو اس کے نتیج میں''کتِ جاہ'' بیدا ہوگی۔

اس کاحل یہ ہے کہ اس کام سے پہلے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرلو کہ یا اللہ!
میں بیکام کررہا ہوں اور اس کام پرلوگ میری تعریف کریں گے اور اس تعریف
پرمیرا دل بھی خوش ہوگا، لیکن حقیقت میں تو یہ تعریف میری نہیں ہوگی بلکہ آپ
کی تعریف ہوگی، کیونکہ جو کچھ بھی میں کام کروں گا، دہ میرے بس میں نہیں بلکہ
آپ کی وی ہوئی تو فیق سے ہوگا، اور جب آپ کی تو فیق سے دہ کام ہوگا تو
تعریف کے لائق اور سزاوار بھی آپ ہی ہیں، میں نہیں ہوں، لہذا جو شخص بھی
میری تعریف کرے گا، حقیقت میں وہ آپ کی تعریف ہوگی، اس لئے یا اللہ!
میری تعریف کرے گا، حقیقت میں وہ آپ کی تعریف ہوگی، اس لئے یا اللہ!
اس تعریف کو میرے لئے فتنہ نہ بنا ہے۔

## ایک بزرگ کا اپنی تعریف س کر ہنسنا

میں نے اپنے والد ماجد رحمۃ الله علیہ سے یہ واقعہ سنا کہ ایک بزرگ عظم، ان کا یہ معمول تھا کہ جب کوئی شخص ان کی تعریف کرتا یا کوئی تعریف جملہ کہتا، مثلاً کوئی شخص کہتا ، مثلاً کوئی شخص کہتا ، مثلاً کوئی شخص کہتا کہ حضرت! آپ بڑے عالم ہیں تو اس تعریف پر بہت

خوشی کا اظہار کرتے اور بہت خوش ہوتے اور اس کو شاباش دیتے کہتم نے صحح بات کہی پیا مثلاً کسی نے ان کے تقوی کی تعریف کردی یا ان کی سٹاوت کی تعریف کردی تو اس پر بہت خوش ہوتے۔

کی نے ان بزرگ ہے کہا کہ حضرت! اگر کسی کی تعریف کی جائے تو وہ ذرا شرما تا ہے لیکن آپ کا معاملہ عجیب ہے کہ جب آپ کی تعریف کی جاتی ہے تو آپ بڑی خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور اس پر اس کو شاباش دیتے ہیں اور اس کی پیڑھوکتے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو تعریف کرانے کا شوق ہے، بیرتو تعریف پندی ہوئی جو ٹھیک نہیں ہے۔

## يەمىر كاللەكى تعريف موتى ب

جو کچھ میری تعریف ہورہی ہے، وہ حقیقت میں میری تعریف نہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کی تعریف بہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کی تعریف پر خوش ہوتا ہوں۔ تعالیٰ کی تعریف ہے، اس لئے میں اللہ تعالیٰ کی تعریف پر خوش ہوتا ہوں۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کیلئے ہیں

قرآن کریم ای آیت ہے شروع ہور ہا ہے کہ "الحمدللدرت العالمین"
یعنی ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کا نئات
میں تم جس چیز کی بھی تعریف کرو گے، حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہوگ،
لہذا جب بھی کوئی شخص تہاری تعریف کرے تو یہ سوچ لو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے
فضل و کرم سے یہ صفت مجھے عطا فرمائی ہے، لہذا حقیقت میں ریہ تعریف میری
نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی ہے، یہ سوچنے سے "کتب جَاہ" کی بیاری کا علاج ہوتا

### دوسرول کی تعریف پر بیشکر کرو

دوسری بات یہ ہے کہ جب کوئی شخص تہاری تعریف کرے تو دل میں یہ شکر ادا کرو کہ اے اللہ! آپ کا شکر ہے کہ آپ نے اس شخص پر میری اچھائی فلہ رفر ما دی جس کے نتیج میں بیشخص میری تعریف کر رہا ہے، اگر آپ اس شخص پر میرے عیب مکشف فرما دیتے تو بیشخص مجھ سے نفرت کرتا، اے اللہ! آپ کا کرم ہے کہ آپ نے میرے عیب کی پردہ پوشی فرمائی اور اس کے سامنے اچھائی فلاہر کردی۔

### جاہ سے اصل مقصود دفع مضرت ہے

ایک صاحب نے حضرت والا کو خط میں لکھا کہ:

کترین کا نداق یمی ہے کہ گمنام رہوں اور صدیث میں جودعا آئی ہے:
اللّٰهُمَّ اجْعَلُنِی فِی عَیْنِی صَغِیْراً وَفِی اَعْیُنِ النَّاسِ کَبِیُراً اس میں لوگوں
کی نظر میں بردامعلوم ہونے کی دعا کا امر ہے جس سے اندیشہ ترقی لذت جاہ کا
ہے جو خلاف نداق ہے۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک صاحب نے لکھا کہ میری طبیعت تو یہ چاہتی ہے کہ گمنام رہوں، کوئی شہرت نہ ہو، لوگ مجھے نہ پہچا نیں، کیونکہ شہرت میں حبّ جاہ کا اندیشہ ہو جاتا ہے، لیکن ان صاحب کے دل میں ایک شبہ پیدا ہوا جو بہت معقول شبہ ہے اور ہرانسان کے دل میں پیدا ہوسکتا ہے، وہ یہ کہ حضورا قدس نبی معقول شبہ ہے اور ہرانسان کے دل میں پیدا ہوسکتا ہے، وہ یہ کہ حضورا قدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کیں فرمائی ہیں۔ ان میں ایک دعا یہ بھی ہے کہ:

اَللَّهُمَّ اجُعَلُنِيُ فِي عَيْنِيُ صَغِيْراً وَفِي اَعُيُنِ النَّاسِ كَبِيْراً-

اے اللہ! مجھے اپنی نگاہ میں تو چھوٹا بنا دے اور دوسرول کی نگاہ میں مجھے بردا بنا دے۔

جہاں تک اپن نگاہ میں جھوٹا بننے کا تعلق ہے وہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، اس لئے کہ بیرتواضع ہے جس کی دعا کی گئی ہے، لیکن بید دعا کرنا کہ میں دوسرے لوگوں کی نگاہ میں بڑا ہو جاؤں، یہ تو حتِ جاہ ہے۔ اشکال پیدا ہونا ہے کہ اس وعا میں تو جاہ کی دات کہ اس وعا میں تو جاہ کی طلب ہوگئ کہ اے اللہ! مجھے ایسا بنا دے کہ اوگ مجھے بڑا سمجھیں اور خواہش کا نام ہی ''حتِ جاہ'' ہے، لہذا اس وعا کا کیا مطلب ہے؟

### جاه كا جائز درجه

حضرت تھانوی رحمۃ الله عليه نے جواب ميں ارشاد فرمايا كه جاه كے دو ورجے ہیں، ایک جائز اور مطلوب ہے اور دوسرا ناجائز، جاہ کا جو جائز درجہ ہے، اس کی طلب بھی جائز ہے۔ جاہ کا جائز درجہ سے کہ انسان کی اتنی وقعت لوگوں کے دلوں میں ہوجس کی وجہ ہے وہ لوگوں کی ایذارسانی ہے نی سکے، کیونکہ اگر انسان لوگوں کی نظر میں بالکل بے وقعت ہوجائے تو لوگ اس کو تکلیف پہنچائیں گے،مثلاً کوئی اس کا نداق اڑائے گا،کوئی اس کوتھٹر مارکر بھاگ جائے گا، کوئی اس کوگالی دے گا، کوئی اس کوٹر ابھلا کہہ دے گا، اس کے برخلاف اگر انسان کی تھوڑی بہت وقعت ہوتو اس کے نتیج میں وہ لوگوں کی ایذا رسانی سے فی سکتا ہے، لہذا اس نقط نظر سے جاہ کا طلب کرنا کہ میں لوگوں کی ایذا رسانی ہے محفوظ ہوجاؤں ادر کوئی میرے اوپر بری نگاہ نہ ڈالے اور میرے خلاف کوئی بدخوابی نه کرے، اس نقط نظرے اگر کوئی شخص جاہ طلب کرے تو جائز ہے۔

مارے حفرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ الله علیه ایک برا اچھا لطیفہ سایا

کرتے تھے کہ ایک مولانا صاحب تھے، وہ اپنے علاقے میں معروف ومشہور تھے، لوگ ان کی عزت کرتے تھے، ایک مرتبہ وہ کی دیہات میں چلے گئے اور رات کو گاؤں کے نواب کی حویلی میں قیام کیا، اس حویلی میں رات کے وقت چوکیدار گھومتے رہتے تھے، رات کو کی وقت قضاء حاجت کے لئے کرے سے باہر نکلے، بیت الخلاء ذرا فاصلے پر تھا، وہاں جانے گئے، جب بیت الخلاء کر افاصلے پر تھا، وہاں جانے گئے، جب بیت الخلاء کر قرار خواب کو دکھے کریہ سمجھا کہ یہ کوئی چور آگیا، چنانچہ وہ نور اُٹر الے کر وہاں پہنچ تو چوکیدار نے ان کو دکھے کریہ سمجھا کہ یہ کوئی چور آگیا، چنانچہ وہ نور اُٹر الے کر وہاں پہنچ گیا اور آواز دی کہ کون ہے؟ انہوں نے فور آجواب دیا کہ میں بڑے مولانا صاحب، یہ جواب من کر چوکیدار رک گیا، بعد میں مولانا صاحب نے بنایا کہ آگر میں اس وقت تواضع سے کام لیتا تو یہ ڈنڈا اسی وقت مصاحب نے بنایا کہ آگر میں اس وقت تواضع سے کام لیتا تو یہ ڈنڈا اسی وقت میرے سر پر پڑ جاتا، بڑے مولانا صاحب کہہ کراپی جان بچائی۔

اب ال موقع پر جاہ کا اظہار اپنے آپ کو دوسروں کی اذیت سے بچانے کے لئے تھا، اس لئے یہ جاہ کا اظہار جائز تھا، کیونکہ اگر اس موقع پر مولانا صاحب تواضع کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہہ دیتے کہ میں تو حقیر پر تقصیر ہوں تو بس وہ ڈنڈ اان کے سر پر پڑچکا ہوتا۔

## لوگوں کی اذبیت سے بیخے کیلئے جاہ کا حصول

حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم جو بید عاما نگ رہے ہیں کہ اے اللہ! مجھے اپنی نگاہ میں تو چھوٹا بنایئے۔ اس سے مقصود لوگوں کی نگاہ میں مجھے بڑا بنایئے۔ اس سے مقصود لوگوں کی اذیت سے اور لوگوں کے زکلی نے سے ایک وحفوظ رکھنا

ہے اور اس مقصد کے لئے جاہ کا حصول بری بات نہیں۔ چنانچ حضرت والا فرماتے ہیں۔

جاہ خود مقصود نہیں بلکہ ذریعہ ہے دفع مفسدہ کا اور وہ مفسدہ اذیت خلق ہے، اس کا دافع جاہ ہے کہ وہ مانع ہوتا ہے ظالموں کی دست درازی سے الخ۔

(انفاس عیری، ص ۱۸۳)

بہرحال! لوگوں کی اذیت سے بیخے کے لئے جاہ کا حصول بُری بات نہیں۔اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کوان باتوں پرعمل کرنے کی تو فیق عطا فرمائے ،آمین۔

وَآخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيُنَ